



مُفتى أَظْمِ كَاپِتْ مَانْ مَصْرَبِ مَعِ لِانَانِي مُحَدِّفِي صَاحِبُ اللَّهِ لان حصرت ڈاکٹر مُحِدَّعبدُ الْحَقَى عار فی صاحب



### G<u>\*}2@34</u>\*D}{&+D}

تالیف حضرت مُولا ہُفتی عَبارِرُوف کھروی صَاحب خلاہم

مِكْتُ بَالْسُلَامِ وَالْحِيْ



مُفتى اعظم الكيت الى حَسْرَ مَعِ النَّافَى مُخَدِّمَ صَاحِرَ اللَّهِ عارف اللَّهُ حَسْرَت وَالطَّمُخِرَعُ والحَيْ عَارِ فِي عَالِيْنِينَ عارف اللَّهُ حَسْرت وَالطَّمُخِرَعُ والحَيْ عَارِ فِي عَالِيْنِينَ

تالیف تضرت مُولانا فتی عَبِالرَوْف کھروی صَاحِ مَبْطاتِم

مَكِينَتُ بَالْسُالِا وَالْجَوْلِ عَلَيْهِ الْمُؤْلِّ عَيْنِ الْمُؤْلِّ عَيْنِ الْمُؤْلِّ عَيْنِ الْمُؤْلِّ

# حقوق طبع محفوظ با هتمام : شامدمحمود

المر : مَكِبُتَ بَالْسُلَالِمُ وَالْحِيْلِ اللَّهِ وَالْحِيْلِ عِنْ اللَّهِ وَالْحِيْلِ اللَّهِ وَالْحِيْلِ اللَّهِ وَالْحِيْلِ اللَّهِ وَالْحِيْلِ اللَّهِ وَالْحِيْلِ اللَّهِ وَالْحِيْلِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

کورگی، ایڈسٹریل ایریاکراپی موبائل : 0300-8245793 اک میل : Maktabatulislam@gmail.com

ریب مانٹ : Www.Maktabatulislam.com

اِذَارَةُ الْمُعَارِفَ كَرَاجًا احاطه تبامِعَهُ دَارَالْعُسُـاوُمُ كُلِّعِي

> مومائل 0300-2831960:

فوك 021-35032020, 021-35123161:

> ای یل Imaarif@live.com:

#### عرضٍ مؤلف بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وكفلى وسلام على عباده الذين اصطفىٰ أمّا بعدا

الله جل شاخه کا بے پایاں کرم اور بڑا ہی فضل واحسان ہے کہ اس نے اس نالائق كوسيدى وسندى ومولائي مفتى أعظم ياكتان حضرت مولا نامفتي محمه شفيع صاحب قدس سرهٔ کی خدمت میں رہنے کا موقعہ عطا فرمایا،حضرت کے علوم و فیوض ے استفادہ کی تو فیق بخشی ۔ بندہ بیاتو نہیں کہ سکتا کہ جس طرح ان سے فائدہ اٹھا نا عا ہے تھا، اس طرح فائدہ اٹھایا،لیکن ان کو دیکھنے، ان کی باتیں سنتے ،نصیحت فر مانے اور اصلاح وتربیت فر مانے کودیکھا اورعلم ہوا کہ تقی ، پر ہیز گار، عالم ربانی اور الله تعالیٰ کے ولی کیسے ہوتے ہیں؟ الله تعالیٰ حضرت والاً کے درجات بلند فر ما ئیں اوران کی خد ماتِ عالیہ کا بہتر سے بہتر بدلہ عطافر ما ئیں ۔ آمین حضرت والَّا كي وفات برالبلاغ كےمفتى اعظم نمبر كے لئے ايك مضمون ناچيز نے لکھا تھا ، مناسب معلوم ہوا کہ اس کوالگ سے شائع کیا جائے تا کہ عام لوگ بھی حضرت والاً کی با توں سے فائدہ اٹھا ئیں ، نیز البلاغ کےمفتی اعظم نمبر کے لئے احقر کے والد ما جد حضرت مولا نامفتی عبدالحکیم صاحبؓ نے بھی ایک جاندارمضمون

لکھاتھا وہ بھی نافع اورمفید ہے وہ بھی اس کے ساتھ شاکع ہور ہا ہے۔

حصرت والا رحمة الله عليه کے بعد ناچيز کوسيدی حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحیُ عار فی قدس سرۂ کی خدمت میں حاضری کا موقعہ ملا اور حضرت کی مجالس ہے بھی بہت فائدہ ہوا، حضرت کے وصال کے بعد البلاغ کے خصوصی عار فی نمبر کے لئے بھی ایک مضمون لکھنے کا موقعہ ملا تھا، اس میں حضرت عار فی قدس سرۂ کی عار فانہ اور حکیما نہ با تیں جمع کی ہیں۔ جواکثر حضرت کی زبانی سنیں تھیں، عام لوگوں کے نفع کے لئے وہ مضمون بھی شائع کیا جار ہاہے۔

حضرت والدصاحبؓ نے بھی حضرت عار فیؓ کے ارشادات جمع فرمائے تھے، وہ بھی شامل کئے جارہے ہیں ، اللہ تعالیٰ ان چاروں مضامین کو قبول فرما کیں اور مسلمانوں کے لئے نافع اور مفید بنا کیں۔ آمین

بنده عبدالرؤف سکھروی ۵رشعبان ۳۳۲ م

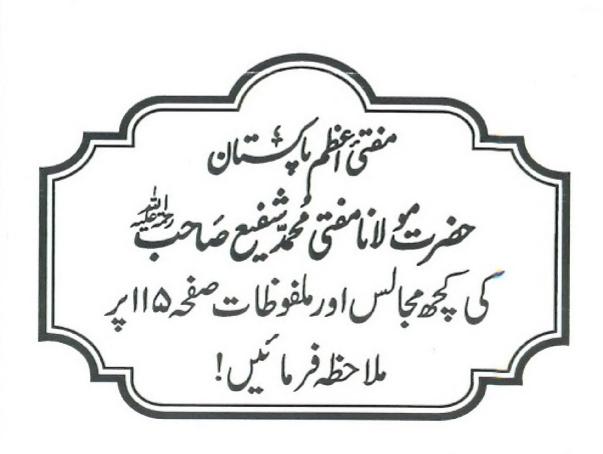

#### فهرست مضامين

| صفحة | عنوانات                                                  |          |
|------|----------------------------------------------------------|----------|
| 9    | يبلامضمون: شيخ اول                                       |          |
| 11   | هیلی حاضری                                               |          |
| 11   | دوسری حاضری                                              |          |
| 11   | دورِ سعیل                                                |          |
| 10   | ارشادات                                                  | <b></b>  |
| 14   | عور توں کے پردہ کا مطلب                                  |          |
| 14   | ذ کر کی بنیا د                                           | <b></b>  |
| 14   | مصلحت بني                                                |          |
| 14   | د ہلی کے حکیم عبدالمجید دہلوی کی حذاقت کا حیرت ناک واقعہ | <b>@</b> |
| IA   | واقعه کی ابتداء                                          |          |
| 19   | صحبت شخ                                                  | <b>©</b> |
| 19   | حفرت سے سُنے ہوئے اشعار                                  |          |
| 10   | حفرت كاعجيب شعر                                          |          |
| 10   | حضرت کے عطا فرمودہ وہ اشعار                              |          |
| rı   | ایک شعر                                                  |          |
| 11   | حضرت کی شانِ تواضع                                       |          |
|      |                                                          |          |

| 22  | عار پائی پر بیٹھنا گوارہ ن <b>ہ فرماتے</b>               | (8)              |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|
| ٣٣  | چوکی پر بیٹھنے کی وضاحت.<br>پچول پر شفقت<br>طاکر کیاریات | (B)              |
| ۲۳  | بچوں پر شفقت                                             | (®)              |
| ۲۳  | ڈ اکو کا واقعہ<br>شانِ خوش روئی.                         | (4)              |
| 12  | شانِ خوش رو کی                                           | (B)              |
| ۲۸  | طلباء سے محبت اور ان کی اصلاح کی فکر                     | (Đ)              |
| ۳.  | خلاصة زندگى                                              | (E)              |
| 100 | لوگوں کی چارفشمیں                                        | (E)              |
| ۳۱  | اصلاح خلق                                                |                  |
| ٣٢  | ا توار کی مجلس                                           |                  |
| ٣٣  | نماز فجر کے بعدوس منٹ کی مجلس                            |                  |
| سام | خور بخو دا شكلات كاحل موجانا                             |                  |
| 2   | حفرت کا انداز تربیت                                      |                  |
| 2   | بیاری میں آه آه کرنا                                     | <b>(3)</b>       |
| 2   | لوگوں کا مولوی ، قاری اور مفتی کہنا                      | (B)              |
| ٣٧  | نالائق كالتقتاء كي امامت كرنا.                           | <del>(())</del>  |
| ٣٧  | عاميانه حالت پيند جونا                                   | <b>((3)</b> )    |
| 2   | دورانِ ذكر خيالات كا آنا                                 | <del>((2))</del> |
| 2   | معارف القرآن كي يحميل براظهار مسرت                       | (G)              |
| ٣2  | گانا با جاننے سے بچنا مشکل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                    | (B)              |
| ٣٨  | گنده ما جول میں مجبور آرہے میں کیا کریں                  | (4)              |

LY

|           | ,                                         |          |
|-----------|-------------------------------------------|----------|
| 4         | خفرت ڈاکٹر صاحب کی مجلس                   | <b>®</b> |
|           | مخرت كا انداز بيان                        |          |
| ۷٨        | مخرت تھا نوی کی تعلیمات کاعملی نمونہ      |          |
|           | مخرت تقانوي كي تعليمات كاخلاصه            |          |
|           | ا فياع سقت                                |          |
|           | مفرت مجدّ دِالف ثاليَّ اورا نتاعِ سنّت    |          |
|           | حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ اور انتاع ستت |          |
|           | ر جوع الى الله                            |          |
|           | وتماوس وخطرات كانياعلاج                   |          |
| 14        | معمولات پر مداومت                         |          |
| ۸۸        | مستخبات برعمل                             |          |
| <b>A9</b> | نظامُ الاوقات                             |          |
| 9+        | تسبیحات پڑھنے کا طریقہ                    |          |
| 91        | شن شيث                                    |          |
| 95        | شفقت ورحمت                                |          |
| 91        | رياء وياء                                 |          |
|           |                                           | <b>©</b> |
|           |                                           |          |
| 94        | چوتھامضمون: افادات عار فی                 |          |

## شيخِ أوّل

سيدى وسندى فقى أظم ماكيث ال حضرت الذامفى مُحدّ فيع صاحر النِّيثَ

خليفه ارشد

تحيم المُحِتُ وَالمِدْ سَيْضِرت مولانًا مُحَمِّد الشرفُ على تعانوتي وَاسْنُ

کے ارشادات، شفقت و رحمت، تواضع و اکساری اور انداز تربیت

# سیدی سندی فتی اظم ماکیٹ ان حضرت لا مامنی مُحدّ بین صرحت المامنی مُحدّ بین صرحت المامنی مُحدّ بین صرحت الله الله عار

تیرے ویکھنے کی جوآس ہے کہی زندگی کی اساس ہے میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے بری ذات پاک ہے لازوال بری سب صفات ہیں ہمثال تو برون وہم و خیال ہے تو ورائے عقل و قیاس ہے کسی الجمن میں قرار ول نہ کسی چمن میں بہار ول کہ وہ ہر جگہ میں اداس ہے کہوں کس سے حالت زارول کہ وہ ہر جگہ میں اداس ہے ترا کچھ پیتہ بھی جو پا گیا وہ تمام جہاں یہ چھا گیا اسے اب کسی سے امید ہے نہ کسی سے خوف و ہراس ہے امید ہے نہ کسی سے خوف و ہراس ہے امید ہے نہ کسی سے خوف و ہراس ہے

#### المراج المرات

#### ببلي حاضري

۱۳۸۱ ہیں احقر مدرسہ اشر فیہ سکھر میں شرح وقا ہے اولین حضرت مولا نا احمد اللہ خان جمیدی مظاہری سہار نیوری مظلہم العالی سے پڑھا کرتا تھا، وسطِسال میں کراچی ہیں حسن قرائت کے ایک جلسہ میں مدرسہ اشر فیہ سے ہمارے استاذ قاری ابوالحسن صاحب مد ظلہ اور ان کے بعض شاگر دتشریف لیجار ہے تھے، جن میں بعض طلباء احقر کے ہم درس بھی تھے، اور ان دنوں ہماری جماعت مخضر ہی تھی، تقریباً طلباء احقر کے ہم درس بھی تھے، اور ان دنوں ہماری جماعت مخضر ہی تھی، تقریباً صرف نو، دس افراد شریک ورس تھے، احقر نے اس وقت تک کراچی شہر دیکھا نہ تھا۔ صرف نام ہی نام سنا تھا، اور بڑی تعریفیں سی تھیں اس لئے اس کے دیکھنے کا شوق تھا اور اس کے بارے میں عجیب تصور ذہن میں تھا کہ خدا جانے کیسا دل فریب اور خوبصورت شہر ہوگا اور کیسی کیسی خوبصورت عمارتیں ہوں گی، اسٹیشن کتنا فریب اور خوبصورت شہر ہوگا اور کیسی کیسی خوبصورت عمارتیں ہوں گی، اسٹیشن کتنا آراست ہوگا۔

بہرحال! پوری جماعت حسنِ قر اُت کے جلسہ میں شرکت کرنے اور کراچی کی سیاحت کے لئے تیار ہوگئی ، احقر بھی ان کے ہمراہ تیار ہو گیا اور حضرت والد ماجد مدظلہم سے اجازت لے لی اور سفر پرروانہ ہوئے۔

دو الشخص الما المستعلى المستعدلى المستعلى المستعلى المستعلى المستعلى المستعلى المستعلى المستع کراچی کینٹ اٹیشن پر جب اترے اٹیشن کی سادگی د کھے کرسخت حیرت ہوئی کہ پیرا جی کا اسٹیشن ہے؟ پھر جب اس سے نکلے تو ٹرام انتہائی بوسیدہ حالت میں د بیهی ، اور پهر پچه دور تک جمونپر ایوں اور خشه حال د کانیں دیکھ کرعمہ ەتصورات کی پوری عمارت منہدم ہوگئی اور پھراس کے بعد الحمد للد بھی کسی شہر کے دیکھنے کا شوق پیدا نه ہوا، الغرض دارلعلوم کورنگی کراچی میں حاضری ہوئی یہاں ایک متعلم مولوی اسلام الدین صاحب شکار بوری دارالطلباء میں رہا کرتے تھے جوحفزت والد ماجد مدظلہم کے شاگر دیتھے،اوراحقر سے محبت کرتے تھےان کے کمرہ میں قیام ہوااورظہر کی نماز کے بعد انہی کی را ہنمائی میں مسجد دارالعلوم کے شالی دروازہ سے جس سے حضرت رحمة الله عليه کے نکلنے کا عام معمول تھا، جو درس گاہوں کے درمیان سے ہوتا ہوا دارالا فتاءاور وہاں سے حضرت والا رحمۃ الله علیہ کے مکان کی طرف جلا جاتا تھا، اس راستہ پرمسجد سے نکلنے کے بعد حضرت والا رحمۃ اللّٰدعليہ سے ملا قات ہوئی ، حفزت مفتی صاحبؓ سے احقر نے سلام کیا اور اپنامخضر تعارف کرایا، چونکہ حضرت والدِ ماجد مظلهم كاحضرت رحمة الله عليه سے بيعت كاتعلق عرصه سے قائم تھا ، اس لئے حضرت رحمۃ الله عليہ جلد ہي پيجان گئے اور خيريت دريافت فرماتے رہے، پھر تعلیم کے بارے میں دریافت فرمایا ، احقر نے شرح وقامیاوراس کے ساتھ کی دیگر كتب عرض كيس سُن كرفر مايا كه بهائي! آو هے مولوي تو بن گئے ، يہ جملہ حضرت نے کچھا ہے پیار بھرے اور شفقت بھرے انداز سے فرمایا کہ آج تک پیز ہن میں تفوظ ہے، بعد کی باتیں کیا ہوئیں کچھ یا دنہیں ۔ پھرحضرت والاموجودہ دارالا فتاء یں نشریف لائے ، پیمارت اس وفت بالکل نئی نئی بنی تھی اور اس میں کتابوں کی

الماریاں نصب ہور ہی تھیں ، کام دیکھ کر حضرت گھرتشریف لے گئے جو دارالا فتاء ے یہے ہےاوراحقروالیں آگیا بیاحقر کی سب سے پہلی ملا قات تھی۔

المرى ماضرى

ا ں کے بعد پیرسکھر میں کسی اہم اجتماع میں حضرت والڈکشریف لائے اور ا لی نماز سے پہلے قدیم جامع مسجد میں حضرت کا خطاب ہوا، وہاں زیارت ول، یان یا دنہیں ، البتہ حضرت والد ماجدؓ نے وہ بیان قلمبند فر مالیا تھا جوالبلاغ ا نالبًا ان کے مضمون کا جزبن گیاہے، پھراسی موقعہ پریا غالبًا کسی دوسر ہے مسترت والاسكھرتشریف لائے ہوئے تھے تو حضرت والد ماجد مدخلہم حضرت المارے گھرلائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت گھوڑا گاڑی میں تشریف ال یے بھی سے باہر گاڑی رکی اور حضرت گاڑی پر سے اتر ہے اور اس وقت سے مفیدلباس میں ملبوس نورانی چہرہ اور عجیب پر انو ارشخصیت معلوم ہور ہے . الرتشريف لائے اور دسترخوان بچھا يا گيا، جا ياني پھل اس زمانے ميں شروع ا الما الراجم نے نام ہی نام سناتھا ، ویکھا بھی نہ تھا۔ غالبًا سب سے پہلے ال کے اس حضرت ہی کے لئے میر پھل آیا ،حضرت والاً نے پیند فر مایا مزید کچھ ا کی فرمائیں جو یا زنبیں مگر احقر برابر حاضرِ خدمت رہا اس کے بعد پھرا یک طومل و کا ملاقات نه ہوئی، یہاں تک که احقر موقوف علیہ میں پہنچے گیا اور سان میں فراغت کے بعد دورۂ حدیث دارالعلوم کورنگی میں پڑھنا طے ہوا۔

یا نیشوال ۱۳۸۹ ه میں دارالعلوم کراچی حاضر ہوا اور دورہ حدیث کے

امتحانِ داخلہ سے فارغ ہوکرحضرت والا رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت حضرت والا،حضرت مولا نامفتی محمد رفیع صاحب مدظلہ کے قدیم مکان کے صحن میں تشریف فر ما تھے، سردیوں کا موسم تھا، دھوپ میں جاریائی پر آ رام فرما تھے اورطبیعت علیل تھی، گھر سے ہا ہرنہیں آتے تھے اور آج کل دفترِ استقبالیہ میں جو بید کے صوفے بچے ہیں، وہ اس وقت حضرت کی جاریائی کے اردگر در کھے ہوئے تے جن پراسا تذہ کرام ، منظمین اور تخصص کے طلباء آکر بیٹھا کرتے اور حضرت سے مستفید ہوتے ، حضرت نے میرے داخلہ اور قیام وطعام کے متعلق دریافت فر مایا، احقر نے عرض کیا کہ سب انتظام ہو گیا ہے، اس کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضری ہوتی رہتی ، احقر حضرت کی مجلس میں یا بندی سے حاضر ہوتا جوا تو ارکو عصر کی نماز کے بعد ہوتی تھی ،اور جمعہ کے روز بھی عصر کے بعد ہوتی اور جب صحت ٹھیک ہوتی تو روزانہ بھی عصر کے بعد مجلس ہوا کرتی اور بیسب مجلسیں موسم کی تنبہ ملی سے بھی دارالا فتاء میں اور بھی دارالا فتاء کے باہر چبوتر ہے پرمولری کے درخت کے بنچے ہوتیں ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ ٹما زعصر کے بعداول گھر تشریف لے جاتے جہاں عصر کے بعد چائے نوش فر مانے کامعمول تھا ، اس سے فارغ ہوکر تشریف لاتے ، استے میں معتقدین اور مستفیدین جمع ہوجاتے اور جب تشریف لاتے تو ا چھا خاصا اجتماع ہوجا تا اور حضرت والا ایک چوکی پر، جس پر گدّہ اور گاؤ تکیہ لگا ہوتا، جلوہ افروز ہوتے ،صحت کے زمانہ میں بھی ملفوظات عالیہ ارشاد ہوتے اور مجھی کسی خاص موضوع پر بیان فر ماتے جوا نتہائی مفیدا ور بے شارِ علوم ومعارف پر بنی ہوتا اورمولا ناروی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کاعملی مشاہرہ ہوتا ہے

يني اندر خود علوم انبياء بے کتاب و بے معید و اوستا افسوں ہے کہ احقر اپنی تحریر کی ست رفتاری کی وجہ سے ملفوظات ومواعظ تحریم نه كرسكا، چندا يك ملفوظ جوا تفا قاً لكھ لئے تھے اور جو با تيں زبانی من كريا در ڄيں اور جواہم باتیں حضرت میں نمایاں طور پر پائیں وہ اپنی ناقص بساط کے مطابق تحریر كرتا ہوں ، شايد كى كى فلاح كا ذريعہ بن جاكيں اور حضرت رحمۃ الشعليہ كے درجات بلند ہوں اگر ان میں کہیں غلطی ہوتو وہ احقر کی کوتا ہی ہے اور جو پچھ درست ومفيريا كي وه حضرت كافيض ہے۔ والله الموفق والمعين.

ايك بارارشا دفر مايا: \_شيخ عبدالقادر جيلانيٌّ حاليس سال تك رحت بارى تعالیٰ کے موضوع پر وعظ فر ماتے رہے، اس کے بعد خیال آیا کہ کہیں لوگ رحمت باری تعالیٰ کوئن من کراعمال صالحہ کرنے سے نہ زک جائیں ، چنانچہ ایک روز شخ نے خوف باری تعالیٰ کے موضوع پر وعظ فر مایا ،جس کالوگوں پراتنااثر ہوا کہ جلسہ میں سے چار یا نج آ دی فوت ہو گئے ، اور شخ پرعماب ہوا کہ کیا میری رحمت جالیس سال میں ختم ہوگئی؟

ا یک بارارشا دفر مایا: امام غزالی رحمة الله کے درس میں پانچ سو پکڑیا ل شار کی جاتی تھیں ، مرا داس سے علاء ہوتے تھے، اس زمانہ میں طلباء پکڑی نہیں با ندھا كرتے تھے، بلكه بگرى بورا عالم بى باندها كرتا تھا،غور كروطلباءاورعوام كى كتنى کثرت ہوتی ہوگی۔

شیخ عبدالقا در جیلانی رحمة الله علیه کے واقعهٔ بالا کے تحت حضرت والا نے بیر بھی فرمایا کہ مبتدی کوا مام غزالی رحمة الله علیه کی کتاب احیاء العلوم کی "کتاب النحوف" كامطالعه نه كرنا جا ہيے، كيونكه بيرا مام نے اس حالت ميں لکھی ہے جب کہان پرخوف کا غلبہ تھا، اس کے پڑھنے سے بعض دفعہ انسان خدا کی رحمت سے ما یوس ہوکر خیال کرنے لگتا ہے کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں۔

عورتول کے بردہ کا مطلب

ا یک بارارشادفر مایا: \_لوگ عورتوں کے پردہ کا مطلب غلط بچھتے ہیں اور سے جانة ہیں کہ بس انہیں چارد یواری میں بندر ہنا چاہیے اور اس کو پردہ کا سیحے مفہوم سجھتے ہیں، بلکہ جس طرح ہمارا دل ہے اور خواہشات ہیں اس طرح ان کی بھی خواہشات ہیں،ان کا بھی خیال رکھنا جا ہے،اوران کواتی راحت پہچانی جا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قبیری محسوں نہ کریں اور ان کو پردہ میں شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے تمام تفریحات کرادین چاہئیں،اوراتنی کرادیں کہوہ خیال کرنے لگیں کہ بے پروہ ہونے کی صورت میں بھی اتن تفریحات نہیں کرسکتیں تھیں جتنی ہم نے پردہ میں کرلیں ، چنانچہ رہی فرمایا کہ میں نے اپنی اہلیہ کوتمام تفریحی مقامات پردہ ہی میں دکھا دیئے اور وہاں لے گیا جتی کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہاں تو سب خرافات ہی خرافات ہیں، گھر میں رہنا بہتر ہے، ایسا کرنا اپنی وسعت کے مطابق

ذكركي بنياد

ارشا دفر مایا: ذکر کی بنیا دیہ ہے کہ ذکر خوب توجہ سے کرے اور انسان کا دل

ہر وفت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ اور بیدوولت کثرت ذکر اور صحبت اولیاء سے حاصل ہوتی ہے۔

مصلحت بني

ارشادفر مایا: لوگ مصلحت بنی بیس بهت افراط میں مبتلا ہیں، حتی کہا چھے خاصے دیندار بہجھدارلوگ بھی مبتلا ہیں اور کہتے ہیں کہ بھٹی کیا کریں حالات نے ایسا مجبور کیا، کرنا ہی پڑا، ایسا ہرگزنہیں ہے، بلکہ مصلحت بنی، دفع مصرت (نقصان دور کرنے کی حد) تک تو جائز نہیں۔
کی حد) تک تو جائز ہے، جلبِ منفعت (نفع حاصل کرنے) کے لئے جائز نہیں۔
دہلی کے حکیم عبدالمجید دہلوی کی حذاقت کا حیرت ناک واقعہ

ایک بار حضرت نے دبلی کے مشہور حکیم ، حکیم عبدالمجید دہلوی کی حذاقت کا واقعہ اس طرح بیان فر مایا کہ: حکیم عبدالمجید دہلوی دہلی کے مشہور حکیم سے اور ان کے متعلق بہت عجیب وغریب واقعات منسوب سے جو کرامات سے معلوم ہوتے سے ، بہت شاہا نہ ٹھا ٹھ سے رہتے اور بڑے بڑے امراء کو کان پکڑ کر نگلوا دیتے ، ان کے سامنے کی کو بولنے کی مجال تک نہ ہوتی ، پھر بھی امراء ان کی خدمت ہی شن آتے اور منت وعا جزی کرتے۔

فن الی چیز ہے کہ اگر آجائے اور حاصل ہوجائے تو پھر اچھے اچھے آدمی عاجزی کرتے ہیں،اور آدمی بڑے راحت وآ رام سے زندگی بسر کرتا ہے۔ چنا خچہ حکیم صاحب کا نبض دیکھنے کا بھی طریقہ عجیب تھا،نبض پرصرف ایک انگلی رکھتے اور اپنے شاگر دوں کوفور اُمخصوص اشارہ فرمادیتے ،شاگر دبھی اسنے حاذق اور تربیت یافتہ سے کہ استاد کے اشاروں اور اندازوں کوخوف جانے تھے، وہ اشارہ فرماتے

شاگردنسخه لکه دیتے۔

واقعه كي ابتداء

ایک دفعہ ایک انگریز دہلی آیا جو ڈاکٹر بھی تھا، آپ کی شہرت س کر بطور امتحان حاضرِ خدمت ہوا اور مریضوں کی صف میں بیٹھ گیا ، حکیم صاحب اپنے مخصوص طریقہ کے مطابق لوگوں کی نبض پر ایک انگلی رکھتے اور اشارہ ساکر کے آگے بڑھ جاتے حتی کہ اس انگریز ڈاکٹر کی نبض بھی دیکھی اور اشارہ کر دیا ، شاگر دوں نے فورا نسخہ لکھ دیا، اس انگریز ڈاکٹر سے ضبط نہ ہوسکا اور کہا کہ کیا ماجرہ شاگر دوں نے فورا نسخہ لکھ دیا، اس انگریز ڈاکٹر سے ضبط نہ ہوسکا اور کہا کہ کیا ماجرہ ہو بھے تو کوئی مرض نہیں ، آپ نے بینسخہ کیسے تجویز کر دیا۔

کیم صاحب نے پہلے خوب ڈائٹا کہ تہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ علاج کرانا ہے تو کراؤ ورنہ دفع ہوجاؤ، جب اس نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں ، تب آپ نے فرمایا: اچھا اب میں بتا تا ہوں ، چنا نچہ پڑھے لکھے لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے، اور کہا کہ تم کو آج سے بیس سال پہلے ایک خطرناک مرض لاحق ہوا تھا اور تم متعدد علاج کرائے کے بعدصحت یاب ہوئے تھے اور بشکل جان بچی تھی ، اب پھراسی مرض کے اثر ات اندر ،ی اندر پیدا ہور ہے ہیں ، کسکل جان بچی ظہور نہیں ہوا، پندرہ روز کے بعدان کا ظہور شروع ہوگا، میں نے لیکن ان کا انجی ظہور نہیں ہوا، پندرہ روز کے بعدان کا ظہور شروع ہوگا، میں نے اس کے لئے بین سخ تجویز کیا ہے۔

ڈاکٹر نے آ زمائش کے طور پرنسخہ استعمال نہ کیا اور پیندرہ روز کا انتظار کیا۔ چنانچے ٹھیک پیندرہ روز کے بعداس مرض کے اثر ات ظاہر ہونے لگے اور تکلیف نا قابلِ برداشت ہوئی تو وہ سخت پریشان ہوا اور حکیم صاحب کی خدمت میں دوڑ ا ہوا آیا اور صور تحال ہے آگاہ کیا اور اس مرض کا کوئی نسخہ طلب کیا آپ نے انکار فر ما دیا بلکہ بیہ بتا دیا کہ تمہمارے اس مرض کا اب کوئی علاج نہیں اور تم اتنے دن زندہ رہ کر فلاں دن مرجا ؤگے۔ چنانچے ایسا ہی ہوا۔

محت

فرمایا:۔ آدمی جب تک شخ کی صحبت میں ندر ہے اور اس کی تختی برداشت نہ کرے، (بلکہ اس زمانہ میں تو لوگ نرمی بھی برداشت نہیں کرتے) فائدہ نہیں

#### حضرت سے سُنے ہوئے اشعار

حفزت رحمة الله عليه اپني بيان مين موقعه بموقعه اردو، فارى اورع بي ك اشتى اور اشتعار بھی پڑھا كردوج پھڑك الله قاور الله عليہ الله على محل پڑھتے كه كن كرروج پھڑك الله قاور الله على حكمة.

کا پوراظہور ہوتا۔ سامعین جھوم جاتے اور فلوب پر بیحد اثر ہوتا۔ شا وظفر کے سیاشعار حضرت والاسے بار ہانے تھے ۔

تھ جو اپنے عیوب سے بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر رہائی اپنے عیوب پہر جو نظر رہا ہے کہ رہا ہے کہ رہا ہے کہ رہاں میں کوئی گرا نہ رہا

ظفر آدمی نه اس کو جانځ گا خواه هو وه کتنا هی صاحبِ فنهم و ذکا حضرت مفتى اعظم ياكستان

جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی ا جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

# حفرت كالحجيب شعر

ایک بارحضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شروع میں میری طبیعت میں شوخی تھی ، چنانچہ مضامین بھی ای انداز کے لکھا کرتا اور بعض دفعہ شوخ طبع سے پچھ اشعار بھی اسی انداز کے نکل جاتے ، یہ ایک شعر بھی اسی زمانہ کا ہے جو غلام احمہ قادیانی کے متعلق ہے ۔

تم ابوذر بھی ہو ہ خالد بھی ہو ، سلمان بھی ہو صرف اتنا تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو

### حفرت کے عطافر مودہ اشعار

ایک مرتبہ احقر حضرت والا رحمۃ الله علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا،
حضرت والا کچھ قدیم خطوط واور اق پھاڑ کر کنڈی کی ٹوکری میں ڈال رہے تھے،
اسی اثناء میں ان اوراق میں سے ایک قدیم ورق آپ نے لے کر درمیان سے تھوڑا سا پھاڑ ا پھر رُ کے اوراحقر کوعنایت فر مایا اور فر مایا کہ میں اِسے بھاڑ تا چاہتا تھا گر خیال آیا کہ آپ کو دیدوں ، شاید آپ کے کام آ جائے ، احقر نے بصد شکر انہیں لے لیا، واپس آ کر کاغذ کھول کر دیکھا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قلم سے درج ذیل اشعاراس میں تحربیے ہے ، انہیں پڑھ کراحقر کی روح پھڑک انھی اور عبورج ذیل اشعاراس میں تحربیے ہے ، انہیں پڑھ کراحقر کی روح پھڑک انھی اور عبورج ذیل اشعاراس میں تحربیے ہے ، انہیں پڑھ کراحقر کی روح پھڑک انھی اور عبوری فیل اس ورق بھڑک انھی اور عبوری نوع بدوحانی سرور پا تھی۔

تیرے دیکھنے کی جو آس ہے ، یہی زندگی کی اساس ہے میں ہزار تجھ سے بعید ہوں ، یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے میں ہزار تجھ سے بعید ہوں ، یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے میں ذات پاک ہے لازوال ، تیری سب صفات ہیں ہے مثال تو برونِ وہم و خیال ہے ، تو وراءِ عقل و قیاس ہے کسی انجمن میں قرار دل ، نہ کسی چمن میں بہار دل کہ وہ ہر جگہ یہ اُداس ہے کہوں کس سے حالتِ زار دل ، کہ وہ ہر جگہ یہ اُداس ہے زار دل ، کہ وہ ہر جگہ یہ اُداس ہے زار دل ، کہ وہ ہر جگہ یہ اُداس ہے زار دل ، کہ وہ ہر جگہ یہ اُداس ہے زار دل ، کہ وہ ہر جگہ یہ اُداس ہے زار دل ، کہ وہ ہر جگہ سے اُداس ہے زار کی سے امید ہے ، نہ کسی سے خوف و ہراس ہے اُس کے امید ہے ، نہ کسی سے خوف و ہراس ہے اُس کے امید ہے ، نہ کسی سے خوف و ہراس ہے

#### ابكشعر

ایک مرتبه دوران تقریر بیشعر پڑھا ہے

ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے قابل ذکر ہوگئے ہم بھی

#### حفزت كى شانٍ تواضع

مديث شريف ميں ہے:

من تواضع لله رفعه الله. (او كماقال) ' جُوض الله تعالى ك لئے تواضع كرتا ہے الله تعالى اس كوبلند کردیتے ہیں۔''

اس حدیث میں تواضع اور اس کا ثمرہ بیان کیا گیا ہے ۔ تواضع کا حاصل سے ہے کہ بالقصد اپنے آپ کوسب سے کمتر سمجھے اور دوسروں کو فی الحال یا فی المآل ا پے سے بہتر شمجھے، اس کا ثمرہ میہ ہے اللہ تعالی ایسے خص کو بلند مرتبہ اور او نیجا مقام عطافر ما تیں گے۔

سيروصف حضرت رحمة اللدكي ذات اقدس مين على وجه الكمال موجود تقاء حضرت والا اپنے کو ایسامٹائے اور فنا کئے ہوئے تھے کہ بالکل لاشی محض سجھتے تھے، ہیئت، وضع قطع، حیال ڈھال قول وقعل اورتقریر وتحریرسب سے بیروصف نمایاں ہوتا تھا۔

جاریانی پر بیشمنا گواره نه فرماتے

آخرِ عمر میں اکثر چار پائی پر آرام فرما ہوتے ، اور اکثر اسی پر بیٹھ کرعوام وخواص کومستفید فر ماتے لیکن جمعرات کواسا تذہ کی خصوصی اصلاحی مجلس ہوتی ،اس میں باوجودضعف ونقاہت اور سخت علالت کے جاریائی سے پنچے فرش پرتشریف فر ما ہوتے اور حیاریائی پر بیٹھنے سے حیاء فر ماتے ، حالانکہ تقریباً تمام اساتذہ ان کے شاگردویا شاگردوں کے شاگرد ہوتے ، اور پھر باربار فرماتے کہ مجھے آپ حضرات کے سامنے اوپر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، تمام اساتذہ کرام اوپر ہی آرام فرمانے پراصرار شدید فرماتے مگر حضرت اس کو گوارہ نہ فرماتے حتی کہ سب حضرات کے پنچے بیٹھنے سے دلگیر ہوتے ، اگر طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی اور ینچے آنے کی سکت نہ ہوتی تو جاریائی پرتشریف رکھتے ہوئے بار بارعذر فرماتے رہے اور اساتذہ کے ساتھ بڑے ہی احر ام سے پیش آتے ، اور اتو ارکو جو مجلس عام ہوتی اس میں بھی حضرت جاریائی پر جیٹھنے کا عذر بار بارفر ماتے کہ میں اپنی علالت اورضعف کی وجہ سے لا جار ہوں ورنہ آپ حضرات سے بلند ہو کر بیٹھنے کو دل بالکل گوارانہیں کرتا اور کئی ہارتو یہاں تک فرماتے ہوئے سنا کہ میں آپ سب حضرات کواپنے سے بہتر سمجھتا ہوں اور آپ حضرات کو آنے سے نفع ہویا نہ ہو، مگر

میں باطن میں ضرور نفع محسوں کرتا ہوں چنانچے حضرت اس اجتماع کی بیحد قدر فرماتے اور بھی ناغہ نہ ہونے دیے ، اگر بولنے کی طاقت نہ ہوتی تو خاموش لیٹے رہے گر مجلس ضرور ہوتی ،سب لوگ کچھ دیر کے لئے حاضر ہوتے اور دعا کر کے اور مصافحہ کرکے جاتے اور حضرت والا بھی فرما دیتے کہ نفع باطنی کے لئے بولنا ضروری نہیں ، بغیر بولے بھی (یقیناً) نفع ہوتا ہے۔

چوکی پر بیٹھنے کی وضاحت

صحت کے زمانہ میں مجلس عام کے وقت ایک چوکی پرتشریف فرماتے ، اس کے بارے میں بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس ہی میں فرمایا کہ آپ حضرات سے او پر ہوکر بیٹھنے کوطبیعت گوارانہیں کرتی ، لیکن نیچے بیٹھنے میں دوسروں کو دیکھنے اور سننے میں تکلیف ہوگی اس لئے اس پر بیٹھ جاتا ہوں۔

جب کوئی بزرگ شہرے یا کراچی کے علاوہ کسی دوسرے شہر یا ملک سے تشریف لاتے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ ملتے اور دیر تک انتہائی متواضعانہ گفتگوفر ماتے اور یہال تک فرماتے: ''حضرت! میں اس قابل کہاں؟ کہ کوئی میری ملا قات کوآئے ، آپ نے مجھ پر بڑا ہی کرم فرمایا ، میں خود ہی حاضر ہوتا مگر ضعف وعلالت کی وجہ سے حاضر نہ ہوسکا'' ، اللہ اللہ کیا ٹھکا نہ ہے تواضع کا۔

#### بجول برشفقت

تواضع کا غلبہ اس قدرتھا کہ اتن عظیم شخصیت ہونے کے باوجود جھوٹوں اور بچوں سے انتہائی شفقت فرماتے اور بڑی محبت فرماتے ، گھر کے بعض بچے ڈاک کے ٹکٹ جمع کرنے کے شوقین ہوتے تو حضرت والا آنے والے خطوط سے وہ ٹکٹ محفودر کھتے اور ان کوعطا فر ما کر انہیں خوش کرتے اور ان سے بھی شفقت بھری

انقر حضرت رحمة الله عليه كے بوتوں كے جم عمر تقاء احقر كے ساتھ بھى بينوں اور الآن کی طرح بے انتہاء شفقت فرماتے ، ایک موقعہ پر اپنے صاحبز اوگان ے بان تک فرمایا کہ یہ لینی (احقر) میرے بیٹے ہی کی طرح ہے اور احقر اکثر نماز فرکے بعد گھر جاتے ہوئے راستہ میں ملتا تو راستہ میں بڑی محبت سے مزاج يو چخاورا كثرية جملے ارشا وفر ماتے ، ملاسكھريا ملامسكيين ، كيا حال ہے؟ بيہ جملے اليي شنت ومحبت بجرے انداز میں فرماتے کہ احقر کی روح اور رگ رگ وجد کر اٹھتی اورآن تک ان جملوں کی شرینی قلب میں محسوس ہوتی ہے، آہ! اب سے جملے سننے كے كان بے قرار ہیں مگركوئی كہنے والانہيں!!

حضرت کی شان تواضع ہے ہے کہ ایک روز فرمانے لگے کہ بھی آپ لفظ " سے دلکیر تو نہیں ہوتے؟ پیلفظ تو بڑے بڑے علماء کے لئے استعمال ہوتا تھا، احرے عرض کیا حضرت اس جملہ سے دلکیر ہونا کیسا؟ میں تو اس کوا ہے لئے بران معادت مجھتا ہوں ، اس پر بہت خوش ہوئے ، بعض مرتبہ حضر ت رحمة الله عليه کا حربراتی شفقتیں ہوتیں کہ والدین کی شفقتیں بھول جاتا اور بے انتہا سکون ا ورعافيت محسوس موتى ، الله الله -

# و الوكاواقعه

ایک مرتبہ حضرت نے فر مایا: بیرواقعہ (جوابھی آتا ہے) میں نے حضرت تھانوں رحمۃ اللہ علیہ سے سنا اور حضرت تھا نوی قرماتے ہیں کہ میں نے بیروا قعہ

حضرت گنگوہیؓ سے سنا، واقعہ بیرے کہ ایک ڈاکوتھا، ساری زندگی ڈا کہ زنی میں گذری جب بوژها ہو گیاجتم میں طاقت نهر ہی ،اعصاب کمزور ہوگئے ،اور ڈ ا کہ ڈالنے سے عاجز ہو گیا تو فا قوں کونوبت پہنچنے لگی اور گذربسر کی کوئی صورت نہرہی ، آخراس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا جاہئے ، دوستوں نے مشورہ دیا کہ پیربن جا ؤسنررنگ کا تہبند،سنررنگ کا چوغا اورموٹے موٹے منکول کی تنبیج اورایک لمباعصالے کرکسی گاؤں کے باہر بیٹھ جاؤاور یا دخدا میں مشغول ر ہواور تضوف کی ایک دو کتاب مطالعہ میں رکھواور جھاڑ پھوٹک شروع کرو، پھر د کھو کہ کیسی موج ہوتی ہے، پہننے کو کپڑے، کھانے کوطرح طرح کے کھانے، غدمت کے لئے ہمہ وقت خادم موجو د ہوں گے اور زندگی راحت سے گذرے گی بگھ کرنانہ یڑے گا۔

اس نے ایسا ہی کیااور پیر بن کر کسی بہتی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا، چند روز تک لوگوں نے کوئی توجہ نہ دی ، مگراس کے ستقل قیام اور شغل عبا دت نے ان کے ذہنوں میں ان کے بزرگ اور خدار سیدہ ہونے کا خیال جمادیا بستی میں کسی کا بچہ بیار ہوا، وم کے لئے اس کے پاس آئے اور دم کرنے کی درخواست کی ، اس نے دم کر دیا اور تعویذ لکھ دیا ، بچہ تندرست ہوگیا ، بچہ کا تندرست ہونا تھا کہ پوری نستی میں اس کی بزرگی ،لٹہیت کی شہرت ہوگئی اورلوگ اپنی مشکلات میں دعا تمیں کرانے کے لئے حاضر ہونے لگے اور نذرانے آنے لگے اور چند ہی روز میں احیما خاصا کام چل گیا،اور د کان جم گئی، کھانے پیننے کی کمی ندر ہی، خدمت گار،عقید تمند ہروفت حاضر باش رہنے گلے اور زندگی بڑے آ رام سے گذرنے لگی۔

جب اس کی بزرگی کی شہرت دور ، دور تک ہوئی تو پچھ مخلص لوگ بھی اللہ کا نام اوراس كاراستدور بافت كے لئے حاضر ہوئے اور بیعت ہو گئے اور خلوص سے اللہ كی اطاعت كرنے لگے، اور بير اُلو پيران كے اشكالات اور احوال كى اصلاح تصوف كى كتابول كے ذريعير كرتار ہا، يہال تك بيسب اپنے وفت كے كامل ولى ہو گئے۔اور مراقبہ کے ذریعہ ہرایک کا مقام معلوم کرنے کے قابل ہو گئے، ایک روز ان سب نے سوچا اپنے حضرت کا مقام معلوم کرنا جا ہئے ، وہ کس مرتبہ پر ہیں؟ چنانچہ بیرسب کے سب مراقبه میں بیٹے اور دیر تک اپنے شخ کا مقام دریافت کرتے رہے مگر سرتو ڑکوشش کے باوجودان کے مقام تک رسائی نہ ہوسکی ، آخر مراقبہ سے نکلے اور سب اپنی اس حرکت پر نادم ہونے اور کہنے لگے ہم سے سخت گتاخی ہوئی، ہم اس قابل کہاں کہ حضرت کا مقام معلوم کریں ،حضرت کا مقام اتنا بلند ہے ہم میں اس کے معلوم کرنے کی استعداد ہی نہیں ، چل کر حضرت سے معافی مانگنی جا ہے ورنہ کہیں ایبا نہ ہو ہماری ال گنتاخی سے بیعطاشدہ دولت بھی چھن جائے، چنانچے خلوت میں بیسب اپنے شخ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور گتاخی ذکر کر کے معافی جا ہے گگے، ڈاکو کی تو ہہ صادق کا وقت آچکا تھا فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو بھرآئے اور ٹپ ٹپ نیچے گرنے لگے اور اس نے کہا کہتم لوگ میرامقام کہیں اعلیٰ علیین میں تلاش کرتے ہوں گے،میرا مقام تو کہیں اسفل السافلین میں ڈھونڈتے تو ملتا، اصل بات سے ہے کہ میں تو ڈ ا کوہوں ، ساری زندگی ڈاکہ زنی میں گزری جب پوڑھا ہو گیا اور ڈاکہ ڈالنا بس میں نہر ہا تو زندگی گذارنے کے لئے بیمصنوی پیر بننے کا ڈھونگ رچایا ،اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو آپ کے خلوص کی بدولت نواز دیا در نہ میری حقیقت اس سے زیادہ نہیں جو بیان کی اور یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کررونے لگا اور کہا ہیں آج صدق دل سے تمہارے سامنے اللہ سے تو بہ کرتا ہوں ، آپ حفرات بھی میرے لئے دعا کریں ، اللہ پاک مجھے معاف کردے اور میری تو بہ قبول فرمائے ، مریدین نے جب اپنے شنخ کا بہ حال سنا ، تو رہ خ سے ان کی چینیں نکل گئیں اور وہ بھی سب رونے لگے ، اور دل سے اپنے شنخ کے لئے نہایت مضطر بانہ دعا کرنے لگے۔ اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کی برکت اور شنخ کے کے خاص تو بہ سے شخ کواسی وقت اولیاء کاملین کی صف میں داخل فرما دیا۔

حضرت رحمة الله عليه نے بيدواقعه سنا کرفر مايا ہمارے بيا کا برہمارے اپنے کو اس طرح نیج در بیج اور کس قابل سمجھتے ہی نہ تھے حالا نکہ سب بچھ تھے، علم وعمل کے آفاب و ماہتاب تھے مگرا پنے کو بالکل مٹائے ہوئے تھے۔ احقر عرض کرتا ہے کہ حضرت والا کا خود بھی بہی حال تھا، آپ سے زیادہ متواضع آج تک کسی کو نہ دیکھا، آپ پر حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب رحمة الله عليه کا بيدارشاد بالکل صادق آتا ہے کہ 'وہ تو اميو المعتواضعين ''تھے، چنانچہ کا الله تواضع کا ثمرہ الله کے دنیا ہی میں ظاہر فر مایا کہ پاک و ہندکی متاز ترین شخصیت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایک عالمی شخصیت بنایا تھا۔ الله پاک حضرت واللہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایک عالمی شخصیت بنایا تھا۔ الله پاک حضرت واللہ کے لئے اللہ علیہ کی بال بال مغفرت فر مائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فر ماکر حیانتہا در جات بلند فر مائے ۔ آھین

شان خوش روئی

حضرت والا رحمة الله عليه كي ذات اقدس مين ايك وصف عظيم طلافت وجه ليني خوش روئي سے ملنا تھا، احقر نے اسے حضرت كي ذات كرامي ميں على وجه

الكمال بإيا جوعين سنت كے مطابق ہے۔ الحمد للد ثم الحمد للد! اس نالائق كو يا نج جيھ سال خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں سینکڑوں مرتبہ خلوت وجلوت ، صحت وضعف اور مختلف حالات ميں بار بار ملاقات كا موقع ملا ، ان ملا قا تول میں احقر کوا یک ملا قات بھی الیمی یا دنہیں جس میں احقر ملا ہو، اور حضرت مسكرا كرند بولے ہوں، جب بھی ملا ہمیشہ مسكرا كربات فرماتے، بیرحال عین سنت کے مطابق ہے اور بہت ہی رقع حالت ہے۔حضرت کے علاوہ اور کسی میں اس درجہ کا بیمکال آج کے علماء میں بہت ہی کم دیکھا، بالحضوص امراء تو اس دولت سے محروم ہی ہیں الا ماشاء اللہ۔ وجہ سے کہ بیروصف بھی تواضع سے پیدا ہوتا ہے، آج کل چونکہ تو اضع عنقاء ہے، نہ علماء میں ہے نہ صلحاء میں، نہ صوفیاء میں ہے نہ امراء میں، نہ طلباء میں ہے اور نہ عام لوگوں میں، سب جگہ کبرہی کبر کا رفر ما ہے الا ما شاء الله ، ال لئے آثار كبرنماياں ہيں اور آثار تو اضع مفقود۔

# طلباء سے محبت اور ان کی اصلاح کی فکر

حضرت والاطلباء سے بے حدمحبت فرماتے تھے، جس کا اظہار مختلف انداز سے ہوتار ہتا،سب سے زیادہ اس کا اظہار اس وفت فرمایا جب جناح ہپتال کے شعبهٔ امراضِ قلب میں داخل تھے، حضرت ہمپتالوں میں جانے کو بالکل ناپہند فرماتے تھے۔ بادلِ ناخواستہ تشریف لے جاتے اور جلدگھر آنے کی کوشش کرتے ، میلی مرتبہ جب دل کا دورہ پڑااور جناح ہیتال میں داخل ہوئے ، اور وہاں آپ کوتقریباً ایک ماہ رہنا پڑا ، اس عرصہ میں حضرت والا کے صاحبز اوگان ، دیگر اہل خانہ واہل خاندان اور مدرسہ کے اساتذہ اور تلاندہ نے جوخد مات انجام ویں وہ

قابل رشک ہیں، ایک روز آنسو بہاتے ہوئے فرمانے لگے، میں یہال کہال آیا؟ میری براوری طلباء ہیں ، انہیں میں میں نے آئیسیں کھولیں ، انہیں میں بلا بؤها، جوان ہوااورانہیں میں مرنا جا ہتا ہوں ، اللہ اللہ طلباء ہے کس قدر محبت تھی ، چنانچے ہمیشہان کی اصلاح کی فکررہتی ہنمانے فجر میں طلباء کی صفیں ملاحظہ فر ماتے ،اگر کم ہوتیں تو ای روزیا اور کسی روز طلباء کو جمع قرما کر وعظ فرماتے اور بہت ہی ولسوزی سے انہیں سمجھاتے جس کا اثر سے ہوتا کہ دوسرے روز ہی صفیں بوری ہوجاتیں اور آخر میں تو طلباء کی اصلاح کے لئے با قاعدہ ہفتہ میں ایک روزمقرر فرمالیا تھا، شب واتوار میں مغرب سے عشاء تک طلباء سے خطاب فرماتے اور ضعف وعلالت کے باوجود حتی الامکان اس کا بورا اہتمام فرماتے اور ہر کام میں حضرت کا یہی معمول تھا کہ جب کوئی کا مشروع فر ماتے تو اس کو ہمیشہ یا بندی سے عباہتے اور حتی الوسع اس کوناغہ نہ قر ماتے۔

حضرت کا بیربیان بہت پُرلطف، پرکیف اور پُر اثر ہوتا، علمی عملی ، او بی ، تاریخی بفقهی اور قرآن وحدیث کی تشریحات پرمبنی ہوتا ، اور حضرت اپنی جہاں دانی کے عجیب وغریب واقعات سناتے ، مجھی لطا کف سنا کر ہنساتے اور مجھی ایسے عبرتناک واقعات سناتے کہ مجلس پر سناٹا چھاجاتا اور اہل مجلس پر بیجد اثر ہوتا ، متعدد باركی مفتوں تك درج ذيل آيت:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمْ طَايُّفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ (يونس: ١٢٢) یر بیان فرمایا، جس میں طلباء کا بورا نصاب زندگی بڑے شرح وتفصیل سے

بتلایا اور سمجھایا ، جس کی کچھ تفصیلات معارف القرآن میں آیت بالا کے ذیل میں معارف ومسائل کے تحت آگئی ہیں، اور اس کی ایک مجلس البلاغ میں شاکع بھی ہوئی ہے، جوشیپ کرلی گئ تھی ، بہرحال اب اس کی تفصیلات کا یہاں موقع تہیں صرف چند بالتیں عرض کرتا ہوں۔

# خلاصة زندكي

ایک مرتبه طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں اپنی ای (۸۰) سالہ زندگی کا نچوڑ اور حاصل آپ کو بتلا تا ہوں اس کوتوجہ سے سنو! پی خلاصہ ساری دینیا ویکھ کر اور دنیا داروں اور دینداروں کا تجربہ کرکے، اور زندگی کے تمام اتار، چڑھاؤ دیکھ کربیان کررہا ہوں ، وہ یہ ہے کہ آپ جس کام میں لگے ہیں۔ ( لیعنی تعلیم و تعلم ) اگریہ خلوص کے ساتھ محض حق تعالیٰ شانہ کی رضا کے لئے ہے تب تو بیہ الیاعظیم الثان کام ہے کہ دنیا کا کوئی کام اس کے برابرنہیں ، پیسب سے بہتر اور افضل ہے، اور اگر خدانخو استہ مقصود اس کام سے رضائے الہی نہیں، دنیا کما نا پیشِ نظر ہے جیسا کہ آج کل بیکام صرف ایک پیشہ بن کررہ گیا ہے تو میرے عزیز و پھر د نیامیں اس سے بدتر کوئی کام نہیں۔العیاذیاللہ۔

لوگوں کی جا رقشمیں

ایک بارطلباء سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا ہے کہ انسانون کی جا رفتمیں ہیں۔

(۱) .....جن کے نہ دل میں دنیا اور نہ ہاتھوں میں دنیا، ایسے بہت سے انبیاء

علیم السلام اور اولیاء الله ہوئے ہیں۔

(۲) .....وہ جن کے دل میں دنیانہیں، مگر ہاتھوں میں دنیارہی، اس طرح کے بیں، کے دل میں دنیانہیں، مگر ہاتھوں میں دنیارہی، اس طرح کے بیں، کے بعض انبیاء جیسے حضرت سلیمان علیه السلام اور بہت سے اولیاء اللہ دہ ہیں، جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کہ ان کے شاہانہ انداز کا بیحال تھا کہ روزانہ ایک نیا جوڑ ابد لتے اور پھر بھی دوبارہ وہ بدن پرنہیں آتا تھا۔

(٣).....وہ جن کے دل میں دنیااور ہاتھوں میں بھی دنیاءاکثر مالدارا یسے ہی ہیں۔ (٣).....وہ جن کے دل میں تو دنیا ہے مگر ہاتھ دنیا سے خالی ہیں۔

ان چاروں ہیں سب سے خسارہ والا چو تھے نمبر والاشخص ہے جس کے ہاتھ ونیا سے خالی اور دل د نیا اور حبّ و نیا سے لبریز ہے، پیخص انتہائی قابلِ رحم، سکین اور حقیقی مفلس ہے، اگر ہماری نیت مخصیل علم دین سے معاذ اللہ حق تعالیٰ کی رضانہیں بلکہ د نیا کما نامقصود ہے جبیا کہ عام رواج ہے کہ اس لئے پڑھتے ہیں کہ پڑھ کہ ہیں مدرس ہوجا کیں گے، امام وخطیب بن جا کیں گے توابیا شخص "خسو للہ دنیا و الآخر ہ" کامصداق ہے کیونکہ د نیا تو اس راستہ میں کبھی حاصل ہوئی اللہ دنیا تو اس استہ میں کبھی حاصل ہوئی نہیں، ہاں آخر ہ حاصل ہوا کرتی ہے، وہ اس غریب نے حاصل نہ کی کیونکہ نیت بی نہیں، ہاں آخر ہ حاصل ہوا کرتی ہے، وہ اس غریب نے حاصل نہ کی کیونکہ نیت بی نہیں، ہاں آخرہ حاصل ہوئی اور دونوں جہاں میں ذلت ورسوائی اس کا مقدر ہوئی اور دونوں جہاں بی دخت ورسوائی اس کا مقدر ہوئی اور دونوں جہاں بر با دہوئے، لہذا محض حق تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھواوراس پڑمل کرو۔

یوں تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی مخلوق خدا کی اصلاح وتبلیغ میں گذری ہے، ایک طرف ملکی اور غیر ملکی کا نفرنسوں میں شرکت ہے، تو دوسری طرف تحریری میدان میں بے شارعلمی عملی اور اصلاحی تصنیفات و تالیفات موجود ہیں اور چھوٹے بڑے پمفلٹ اور رسالے ہیں ، کہیں رؤساء مملکت کواصلاحی خطوط لکھے جارہے ہیں ، کم از کم ایوب خان سے لے کر بھٹو کے دور تک تو احقر کومعلوم ہے کہ ان تمام ہی کو بھی زبانی اور بھی تحریری سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی طرف بلایا ، اور حسب موقع را ہنمائی فرماتے رہے اور اخبارات میں بھی عمومی مسائل اور حکام کی غلط روش پر بیانات جاری ہوتے اور لوگوں کے ذہنوں میں پیداشدہ اشکالات دور کئے جاتے۔

# انواركي مجلس

صحت کے زمانہ میں مسجد دار العلوم میں نماز جمعہ سے پہلے خطاب عام فرماتے جو بیحد مؤثر ہوتا اور آخرت کی فکر پیدا کرنے والا ہوتا اور ہفتہ میں اتو ارکو بھی ایک مجلس ہوتی ، جوشروع میں عصر سے مغرب تک ہوتی تھی ، بعد میں گیارہ سے بارہ بجے تک ہوتی تھی ،جس میں شہراور اطراف شہر سے بڑی دور دور سے لوگ ذوق وشؤق سے شریک ہوتے ہیں،جس میں وہ حضرات بھی ہوتے ہیں جن کا حضرت سے بیعت اور اصلاح کاتعلق ہوتا اور عام حضرات بھی مجلس کی اثر انگریزی کاصحیح نقشہ کھینچنے کے لئے حقیقت ہیہ ہے کہ احقر کے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے اس کو بیان کیا جاسکے۔حضرت کے بیان کا اتنااثر ہوتا کہ آٹکھیں ڈبٹرہا آتیں ، کلیجہ منہ کوآنے لگتااور لوگوں کی چینیں نکل جاتیں، ہفتہ بھر کے قلوب کا زنگ دور ہوجاتا، آخرت سامنے محسوں ہونے گئی، دنیا کی محبت کا فور ہوجاتی ، ذکر کے لئے دل تڑپ جاتا ، انتاع سنت کی فکر ہونے لگتی اور مجلس میں شریک ہونے والے ہر شخص کے دل میں اس وفت تقریباً یہی جذبہ ہوتا کہ میں کسی طرح حضرت کے بیان کے مطابق ڈھل جاؤں، پیسب حضرت کے خلوص ،للہیت ادراصلاحِ خلق کی جوتڑ ہے آپ کے قلب میں تھی، اس کا اثر تھا۔

آخر عمر میں بار بارفر مایا کرتے کہ اب جھے سے پکھنہیں ہوتا، بیکاری میں ایک ایک منٹ کو و گرال معلوم ہوتا ہے اور وفت گذار ہے نہیں گذرتا، ساری زندگی تو مشغولی میں گذری ،اب فرصت میں وفت گذارنا بہت دشواراور بہت بھاری معلوم ہوتا ہے حالانکہ اس وقت بھی آپ اتنے متفرق کا م انجام دیتے تھے کہ آج وہ تمام کا م آتھ افراد بھی مل کر پوری طرح انجام نہیں دیتے۔حضرت کا تن تنہا ان کو انجام دینا کرامت ہی معلوم ہوتا ہے۔ انہی ایام علالت میں حضرت نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر معارف القرآن جوآ ٹھ خیم جلدوں میں ہے،تصنیف فرمائی،جس میں تقریباً تین سال كا عرصه لگا۔ اتناعظیم الشان كام اس قليل مدت ميں اور ايام علالت ميں مكمل كرلينا حفزت کی کرامت ہے ، ورنہ ایسے مشکل ترین کام کے لئے برسہا برس کی ضرورت ہوتی ہے،ان ایام میں باطنی تربیت پانے والوں پر خاص توجہ فرماتے،اور جو ذرا بھی اصلاح کی فکر کرتا اور طالبِ اصلاح ہوتا، حضرت صخت علالت کے باوجود قبول فر مالیتے اور بھی بھی تو اضعاً فر ماتے ،اب میں کسی کام کا تو رہانہیں ،اسے ہی قبول کر لیتا ہوں، شاید کسی خدا کے بندے کو نفع پہنچ جائے۔

نماز فجر کے بعد دس منٹ کی مجلس

نو جوانوں کی درخواست ِاصلاح بڑی خوثی ہے قبول فرماتے اور خاص توجہ فرماتے حتی کہ وفات سے ایک دوسال قبل طالبین کو یہاں تک اجازت ِ استفادہ عطا فر ما دی کہ وہ نما نے فجر کے متصل حضرت کی خدمت میں آ جایا کریں اور دیں منٹ خاموش بیٹھ کر واپس چلے جایا کریں ، احقر کوبھی کئی باراس میں حاضری کا

موقع ملا۔اللہ للہ حضرت کے کمرہ میں عجیب حال ہوتا ، طالبین خاموش سر جھکا ہے حضرت کے سامنے ہوتے اور حضرت ہاتھ میں تنہیج لئے ان کے سامنے جاریا ئی پر تشریف فر ما ہوتے اور ذکر میں مشغول رہتے ، کمرہ میں مکمل خاموشی ہوتی ، بھی بھی حضرت کی زبان مبارک سے ذکر کا کوئی جملہ قدرے بلند ہوجا تا جس سے اس پُر کیف فضاء میں عجب روحانی لہر دوڑ جاتی ، دل زندگی محسوس کرتے اور روح پھڑک اٹھتی ،احقرنے اکثریہ جملہ سناہے۔

سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِم سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ.

اور بھی کوئی طالب اپنا کوئی باطنی اشکال پیش کرتا (جس کی اجازت تھی) تو حضرت والااس کواس طرح حل فر ماتے کہ قلوب پوری طرح مطمئن ہوجاتے اور مجھی حضرت کا بیر بیان مفصل ہوجا تا اورتصوف کے جواہرات لٹتے نظر آتے ، اور وس منٹ کی مجلس میں دل کی عجیب حالت ہوتی۔ حالت میں تغیر بالکل صاف محسوں ہوتا اور حضرت والا ایسے لگتے جیسے انوار وتجلیات میں ڈویے ہوئے ہوں، آہ، حضرت کی وہ بات پوری ہوکر رہی جو بھی بھی طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ عزیز و! میری باتیں من لوان پیمل کرلو۔میرے بعد پھرالی یا تنیں سانے والا نہ ملے گا۔ واقعۃُ اب الیی مجلس جو بیک وفت قرآن وحدیث، فقه وا فتاء، تاریخ وادب، شعرونثر اور روبر تصوف اور بے شارتجر بات پرمشتل ہو، کہیں نظر نہیں آئی۔

خود بخو دا شكلات كاحل موجانا

آپ کی مجلس میں ہر مخض سے مجھتا تھا کہ میرے دل کی بات کہی جارہی ہے،

احقر كا خود بيرحال تقا جب تك وارالعلوم ميں حضرت كى خدمت ميں رہتا كوئى باطنی اشکال ہی پیش نہ آتا اور مجھی کوئی پیش بھی آیا تو خدمت ِاقدس میں حاضری پر ہی خود بخو دحل ہو گیا، بہت کم بھی پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ،البتہ جب چھٹیوں میں تھر جاتا تو بکثرت اشکالات پیش آتے ، چنانچہ احقر کے اکثر اصلاحی خطوط وہی ہیں جو کراچی سے باہر رہنے کی صورت میں لکھے گئے ہیں۔ کراچی میں رہنے ے زمانہ کے خطوط بہت ہی کم ہیں۔

حضرت كااندازتربيت

اب حضرت کی انداز تربیت کا بلکاسانمونه پیش کرتا ہوں۔

بيارى ميس آه آه كرنا

حال: - جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہائے ہائے کرنے کوول چاہتا ہے ادراندر سے طبعاً بیآ وازنگلی ہے، کیا بے مبری تونہیں ہے؟

اصلاح: نہیں، اقتضائے حال ہے۔

حال: کبھی بیڈ رلگتا ہے کہ دوسروں کواس سے تکلیف ہوگی ،مگر مجھےاسی میں راحت محسوس ہوتی ہے۔

اصلاح:۔ جب دوسرے کی تکلیف کا اندیشہ ہوتو ان سے علیحدہ رہنے کا اہتمام کرلیں۔

لوگوں کا مولوی، قاری اور مفتی کہنا

حال: \_ مجھے لوگ قاری، مولوی ،مفتی کہتے ہیں اس وفت میں ان کو کیا

### جواب دول؟ اوردل كوكيا مجما ون؟

اصلاح: \_ کھے جواب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے جو کام ہو کر دو ، ول کو سے سمجھا ؤ کہ میرے مولا کافضل وکرم ہے کہ جھے جیسے نا دان بے مل کے متعلق لوگوں کے دل میں اتنی عظمت و محبت پیدا فر ما دی اور استغفار بھی کرتے رہو، نجب سے یچنے کی دعا بھی۔

# تالائق كااتقتياء كى امامت كرنا

حال: - نماز پڑھانے میں بھی پی خیال ہوتا ہے کہ چیجے اچھے نیک نیک لوگ ہوتے ہیں، میں ان کی نماز ہر با د کرتا ہوں ، کیونکہ جھے نماز میں کامل حضور ہوتا ہی نہیں، بلکہ اولاً سجیح الفاظ اور ثانیاً خوش الحانی کی طرف دھیان رہتا ہے اور اس طرف کہ نماز میں کوئی غلطی نہ ہوجائے ۔اللہ جل شانۂ کی طرف دھیان بہت کم

اصلاح: ـ بيخيال محمود ہے مگرموجب ترك امامت نہيں بلكه موجب احتياط فی الا مامت ہے۔

## عاميا شهالت يبند بونا

حال: \_میرادل چاہتا ہے کہ جس طرح پہلے عام لوگوں کی طرح رہتا تھااب بھی اسی طرح رہوں ، نماز وغیرہ پڑھانے میں ایک قتم کا امتیازمعلوم ہوتا ہے ، جو

اصلاح: \_اگراس امتیاز کواپنا کمال نه مجھیں ، نعمت حق باوجودا پنے گنا ہوں

اور فساؤل کے مجھیں تومضا کفٹنیں۔

دوران ذكرخيالات كاآنا

عال: \_ نوافل اور تبیجات پڑھتے ہوئے بیہ خیال بہت ستاتا ہے کہ فلال و کھے رہا ہے، حالانکہ میں شروع میں صرف رضائے اللی کے لئے پڑھتا ہوں اس کی نیت کر لیتا ہوں پھر جب اس قتم کا خیال آتا ہے پریشانی ہوتی ہے۔ پھر وہی خیال کر لیتا ہوں کہ میں اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں ، جب کوئی نیا آدمی سامنے آتا ہے اس وقت بیر خیال بہت زیادہ ستا تا ہے۔

اصلاح:۔یوں ہی چلتے رہتے ، جب ایسا خیال آئے دوسری طرف دھیان لگا ئیں ،آہتہ آہتہ انشاء اللہ اعتدال ہوجائے گا۔

معارف القرآن كي تحيل براظهارمسرت

حال:۔ ایک طالب علم کے خط کے ذریعہ تغییر معارف القرآن کے مکمل ہوجانے کی اطلاع ملی جس پر بہت ہی خوثی ہوئی ہے۔ فللہ الحمد

اصلاح: تفسیر کیااورکیسی ہے؟ بیتوحق تعالیٰ کے قبول پر مخصر ہے مگر مرض وضعف کے ساتھ اس پر محنت وقوت ضرور خرج کی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی تو فیق سے ہوئی، مجھے اس کی شکیل سے بہت بڑی مسرت ہے، دعا کریں، حق تعالیٰ قبول فر مالیس۔

گاناباجاسنے سے بچنامشکل ہے

حال: آج کل بھائی صاحب کی دکان پر ہوں جوڈ طرکی میں ہے۔ یہال سحری کے وقت لاوڈ سپیکر کی پوری آواز پر ریکارڈ چلائے جاتے ہیں جن کی آواز بہت ہی تیز ہوتی ہے، اکثر قوالی نظمیں ہوتی ہیں ممکن ہے گانے بھی ہوتے ہوں ، ہبرحال

ریکارڈ تک کی آواز سے بچنا بہت مشکل ہور ہاہے، بعض میں عورتوں کی آواز بھی ہوتی ہے، چونکہ آواز بہت تیز ہوتی ہے اس لئے ذہن دوسری طرف متوجہ بیں ہوتا۔ بار بار كوشش كے ذہن كچھ دررے لئے دوسرى طرف ہوتا ہے پھراس طرف منتقل ہوجاتا ہے، بہت سخت پریشانی ہے کیا کروں؟ دکان پررہنا بھی ضروری ہے۔ اصلاح: \_ بس جس قدر اختیار میں ہوترک التفات سے کام لیں، غیر اختیاری کی فکرند کریں۔

گنده ما حول میں مجبوراً رہنے میں کیا کریں

حال: \_ يہاں كے حال سے بہت تھبراكيا ہوں ہرطرف كناه بى كناه معلوم ہوتے ہیں ،تمام معمولات زندگی بدل گئے ہیں ،آپ کی برکت سے اورا دونوافل كمعمولات بورے اوا ہوجاتے ہیں ، ترقی كی اميدخواب خيال بن كئی ہے۔ والدصاحب سے بھی کہنے کی ہمت مہیں ہوتی کدا بھی وہ دورہ قلب کے مرض سے صحت مند ہوئے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ دوسرا کوئی انتظام کرنہ علیں گے۔ الیی صورت میں کیا کروں؟ اوراس ماحول سے کس طرح نکلوں۔

اصلاح: \_عزيزم السلام عليكم ورحمة الله! ان حالات ميس بجز صبر كے كوئى جارہ ہمیں ، والدصاحب سے پچھ نہ کہیے ، باقی ماندہ مدت بھی اب پوری ہونے

> چونکہ پر سخت یہ بند بستہ باش ریڈیویرعورت کی خبریں سننا

حال: ۔ ریڈ یو پر بعض مرتبہ عورت خبریں نشر کرتی ہے تو کیا ایسی صورت میں

خبرین نبیں سنا جا ہے؟ کیونکہ غیرمحرم کی آواز ہے۔

اصلاح: \_ ضرورت کے وقت مضا نقه نہیں جب کہ اپنے نفس میں کوئی شر

دلائل الخيرات كے متعلق حضرت كانداق

حال: ۔ احقر کو حضرت والد ماجد مرظلہم العالی نے دلائل الخیرات کی اجازت گذشتہ رمضان میں دی تھی مگراس کو پڑھنے میں تر قد دپیش آتا ہے جس کی وجہ سے سے ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کسی جگہ پڑھا تھا اچھی طرح یا دہے جس میں فرمایا تھا کہ میرے نزدیک بجائے دلائل الخیرات کی منزل پڑھنے کے اتنی دیر ماثورہ، درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ آپ کا اس سلسلہ میں کیا طرزعمل ہے؟

اصلاح: \_حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد صحیح ہے، حضرت کا یہی نداق تھا،میر ابھی یہی معمول ہے۔

حفرت سے دلائل الخيرات كى اجازت

حال: \_ اگر حضرت والا مناسب جانیں تو دلائل الخیرات کی اجازت بھی مرحمت فر مادیں ۔

اصلاح:۔اجازت کی ضرورت ہی کیا ہے،اگر دل چاہتا ہے، پڑھا کریں، اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ والہانہ انداز میں درود شریف ہیں، جن سے حب رسول میں ترقی کی امید ہے،اس نیت سے پڑھا کریں تو حرج نہیں البتۃ اس کے مقدمہ میں جوحدیث ککھی ہے وہ موضوع ہے،اس کا اعتقاد نہ رکھیں۔

## رمضان مين تلاوت كلام ياك

حال:۔رمضان المبارک میں دل جا ہتا ہے کہ کلام پاک کی خوب تلاوت کروں مگر نتین جا رسپارے پڑھ کر طبیعت اجا ٹ ہوجاتی ہے ، پھر بعد میں مزید تلاوت کا موقعہ بھی نہیں ملتا۔

اصلاح: \_کوشش کریں مزید موقع ملنے کی ، پھر بھی نہ ملے تو حرج نہیں \_ گنا ہوں کاعلم نہ ہونا

حال: ۔ جب میں اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہوں تو گناہ نظر نہیں آتے ، جس کی وجہ سے قلب میں ہروفت خوف سالگا رہتا ہے کہ بے سے کا بیہ عالم ہے کہ گنا ہوں کا ادراک بھی نہیں ہوتا ، اس قدر خفلت ہے کہ اپنے معاصی کاعلم نہیں ۔ گنا ہوں کا ادراک بھی نہیں ہوتا ، اس قدر خفلت ہے کہا پنے معاصی کاعلم نہیں ۔ اصلاح: ۔ اجمالی علم اور اس پر ندامت کافی ہے ، تفصیلی یا در کھنا ضروری نہیں ۔

# یکی، تائی سے پردہ

حال: - ہمارے یہاں تائی ، پچی وغیرہ سے پردہ نہیں کرایا جاتا بلکہ یونہی سامنے آجاتی ہیں ، بچپین سے جو عادت بنی ہوئی ہے اس کے مطابق ملنے جاتا ہوں ، ان سے پردہ کرنے کے متعلق کہنے کی ہمت نہیں ہوتی اور جاتے ہوئے مسئلہ کی روسے طبیعت بھی رُکتی ہے ، اکثر تو نیجی نظر کر لیتا ہوں ،لیکن ان پرنظر پڑتی ضرور ہے اگر نہ جاؤں تو بھی مشکل ، ایسی حالت میں کیا طرزِ عمل اختیار کروں ؟ میرے تمام دوست بھی اس میں پریشان ہیں ، بعض نے منع بھی کیا تو فساد شروع

ہو تمیا ممکن ہےان کی تختی کا نتیجہ ہوبہر حال حضرت والا رہنمائی فر ما نمیں ۔ اصلاح: ۔ ان حالات میں نیجی نظر رکھ کر ملنے ، بات کرنے میں کوئی مضا نقہ

جماعت جيموط جانا

عال: يوض خدمت سي ہے كدا حقر كى جب بھى جماعت چھوٹ جاتى ہے تو ووخیال کثرت ہے آ کرشرمندہ اور پریشان کرتے ہیں ،ایک تو بیر کہ لوگ کیا کہیں کے کہ حضرت کا اجازت یافتہ ہوکر پیر حرکت اور پیرکوتا ہی دوسرے اینے جن شاگردوں کواور متعلقین کونماز با جماعت کی اکثر تلقین کرتار ہتا ہوں ان کا خیال کیہ وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں تو کہتا ہے،خود کاعمل کیسا ہے، بہت شرمندگی ہوتی ہے اور وونوں خیالات ہرونت برائیوں اور کوتا ہیوں سے روکتے رہتے ہیں اور اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں مگر خدائے پاک کی ناراضگی اور نافرمانی کا ڈ <sup>متحضر نہی</sup>ں رہتا،حضرت والا اصلاح فر ما دیں۔

اصلاح: \_ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی فر مانبر داری کا ذریعہ بن جائے وہ بھی منیمت ہے،اگر چداصل چیز یہی ہے کہ جس کام سے رُکنا ہواللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا استحضار کرے رکنا چاہیے، کیکن اگریہ بالفعل حاصل نہیں تو جواسباب بھی معصیت سے بچنے کا ذریعہ بنیں ان کوفنیمت مجھیں۔

حضرت كاووسرول كوايذاسے بچانے كاابتمام كال

بيه وصف بھی حضرت والا رحمة الله عليه ميں بدرجهُ كمال موجود تھا جوايك

مؤمن کال کے لئے از بس ضروری ہے، ہرنشت و برخاست، قول وقعل میں حضرت واس کے اہتمام کا ملکہ رُاسخہ حاصل تھا گویا سے چیز حضرت کی عاوت والیے بن گئی تھی۔حضرت ّا پنے انہتائی کم درجہ کے خادموں کے ساتھ بھی اسی طرح اس کا ا ہتمام فرماتے جو بردوں کے ساتھ فرماتے ، چنانچہ احقر کو الحمد للد! بار ہا حضرت کی خدمت کاموقعہ ملاء بھی حضرت خود خدمت کے لئے طلب فر ماتے اور بھی احقر خود عرض کردیتا۔اس طلب فرمانے عرض کرنے کے جواب میں ایک بار بھی احتر کو یا د نہیں کہ حفرت نے بیالفاظ ندفر مائے ہوں کہ اگر فرصت ہویا موقعہ ہویا کی کام ميں حرج نه ہوتو كر ميجئے۔ جب خود طلب فرماتے تو بيرالفاظ يا ان جيسے الفاظ کا ضرورا ہتمام فر ماتے اگراحقر کوکوئی کام در پیش ہوتا تو عرض کرنے پرعذر، بردی خوشد لی سے قبول فر مالیتے۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

كاخوب مظاہرہ ہوتا۔اب ذیل میں حضرت كامبارك خط جوا يك واقعہے متعلق ہے۔ پیش کرتا ہوں جس سے دوسروں کو ایذاء سے بچانے کے وصف کی ا یک جھلک دکھا نامقصود ہے، اور صاحب بصیرت آ دمی کے لئے اس خط میں بے شار تھیجت کے درس موجود ہیں۔

حضرت والد ما جد مد ظلهم سخت عليل ہو گئے تھے، ڈاکٹری علاج مکمل ہو چکا تھا مرصحت سنجالے نہ بھلتی تھی بالآخرا یک دوست ایک عامل کو لے کرآئے ، اس

خیال ہے ممکن ہے سحر ہوتو اس کا علاج ہو سکے، اس عامل نے سحر ہی بتایا اور اس نے جرتاک انداز سے علاج کیا اور ایک جزیرہ سے قدیم قبروں کے درمیان سے ایک پتلہ نکالا اور پھر سحر کا اتار کیا ، اس کے بعد حضرت والدصاحب کو بجر اللہ صحت ہوگئی گوا بھی تک بیریقین نہیں کہ ڈاکٹری علاج صحت کا ذریعہ بنایا اس عامل کا علاج ، صحت کے بعد حضرت والد ما جد مرظلہم نے اس عامل کے علاج کی پوری تفصیل حضرت والا رحمة الله علیه کوتح میر فرمائی ۔حضرت والا نے حالات پڑھ کر فرمایا کہ ان حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیرکوئی اچھا عامل ہے۔ اور فرمایا میرے گھر میں ...... آٹھ سال سے شخت علیل اور صاحب فراش ہیں ممکن ہے كه ان يربهي محر وغيره هواگران عامل صاحب كايبال دارالعلوم ميں جھيخے كا انظام بآسانی ہوسکے تو کیا ہی اچھا ہو، آمد وخرج اور نذار نہ ہمارے ذمہ ہوگا، چٹانچے حضرت والدصاحب نے اپنے دومخلص احباب کے ذریعیان عامل صاحب كو دارالعلوم كرا چي حضرت رحمة الله كي خدمت مين بهيجا، حضرت بيحد خوش اور ممنون ہوئے مگریہاں اس عامل کا بھانڈہ بھوٹ گیا ،اورمعلوم ہوا کہ پتلہ نکا گئے كاعمل سيسب ماتھ كى صفائى كا كھيل ہے، اس سے بڑھ كر چھنہيں ، اس لتے م يضركو يچه بھي اثر نه ہوا، مرض جوں كا توں رہا۔

اب حضرت والارحمة الله بجائے براہ راست حضرت والد ما جد مدظلہ کو خط لکھنے کے احقر کے پاس خط لکھا ، پہلی رعایت بیفر مائی تا کہ انہیں تکلیف نہ ہو، دوسری مجھے تا کید کی کہاہے والد ماجد صاحب سے صاف صاف نہ کہنا بلکہ مجملاً کہنا، تیسرے ان لانے والے احباب کواصل صورت حال ہے آگاہ کرلینا تا کہ وہ اس عامل کی شہرت کا فر ربعہ نہ ہمیں ، اللہ اللہ کس کس کا کس طرح خیال رکھا جارہا ہے ، اب خط ملاحظہ فر ما ہیئے۔ سیق آموز خط

والدصاحب نے میری اہلیہ کے علاج کے لئے عامل صاحب کوجیکب آباد ہے بلوا کر حاجی نظام الدین وغیرہ کے ساتھ یہاں جھیخے کا اہتمام کیا ، اللہ ان کو جزاء خیرد ہے، ان کی محبت قابل فقرر ہے ان کے لئے دل سے دعا تکلی۔ ، دلیکن جوعامل صاحب بہاں آئے تھے، یہاں تو انہوں نے کطے طور وھوکہ سے کام کیا ،ایک مٹی کا پتلاجس میں سوئیاں تھی ہوئی تھیں ،ان کے ساتھ تھا، اپنا ہاتھ رنگ کی طرف پھینکا، پھینکتے ہوئے تھر رفع سلمہ نے بالکل واضح طور پرویکھا،انہوں نے بیربتلایا کہ بیرمؤکل نے لاکر ڈالا ہے، پھرسوئیاں تکالیں عمل پڑھا۔ مگر مریضہ پر آج تک کوئی اثر نہیں ہوا، میں نے حاجی نظام الدین صاحب اور محمد لیقوب صاحب ے اس کے اظہار کا ارادہ کیا تھا مگرا تفا قاوہ الگ نہ ملے، میں نے سے سب کھے جاننے کے باوجود عامل صاحب کا نڈرانہ ویدیا۔اب اس کے لکھنے کا مقصد صرف حاجی نظام الدین اور لیعقوب صاحب کوآگاہ كرنا ہے كہ وہ دوسر بے لوگوں ميں اس كا چرچا كرنے كا سبب نہ بینیں تو بہتر ہے ، اس کا اظہاران دونوں سے مناسب وقت میں کرویں ، والدصاحب سے زیادہ کھول کر کہنے کی ضرورت نہیں ، انہیں رنج ہوگا مگرا جمالی طور پر کچھ بتلا دیں کہ دھو کہ میں نہر ہیں ۔'' والسلام

#### آخرى ملاقات اورائم ترين نفيحت

احقر ۱۹رمضان المبارك (۱۳۹ ه كوضح بوقت تقریباً دُیرُه، دو بج کے درمیان حضرت والا رحمة الله علیه کی خدمت اقدس میں سکھر جانے کے لئے الوداعی ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا اور حضرت رحمة الله علیه سے پجھ نفیحت فرمایا:

راقب الله تجد تجاهك.

2.7

''ہمہ وقت اللہ پاک جل مجدہ کی طرف دھیان رکھو، اس کواپنے سامنے پاؤگے۔''

آج کی تاریخ ہی میں حضرت بابا نجم الحن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجازین صحبت میں سے تھے، بڑے بابرکت اور جاہ وجلال والے بزرگ تھے، حضرت والا پران کی وفات کا بیجدا تر تھا، فر مایا ان کی موت اپنی موت معلوم ہوتی ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ نیز حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ موت تو آنے ہی والی ہے۔ عمر بھی ختم ہے، مگر عمر اول بھاب و ہے رہی ہیں، رمضان شریف کی موت مبارک موت ہے، مگر میرا دل بیرچا ہتا ہے کہ میری موت سے اوپر نیچ والوں میں سے کی کوکوئی تکلیف میرا دل بیرچا ہتا ہے کہ میری موت سے اوپر نیچ والوں میں سے کی کوکوئی تکلیف نہ ہوی اور دعاء کرتا ہوں کہ بے وقت ، بے موقعہ موت نہ ہو کہ دوسر ول کو تکلیف ہوگی۔

الله اكبراكيا لم كانه ب حضرت رحمة الله عليه كالوكول كوا بني ايذاء سے بچانے

کا کہ زندگی میں تو اس کا اہتمام تھا ہی مرنے میں بھی اس کا خیال رہا اور تمنا فر مائی جے اللہ پاک نے حرف بحرف پورا فر ما یا اور رمضان المبارک بھی گذرے ، عیر بھی تمام خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ آئی اور چلی گئی ، سب حضرات مطمئن ہوکر اپنے اپنے ٹھکا نوں کو پہنچ گئے اور جب حضرت تمام امور دینی اور دینوی سے فارغ ہوگئے تو بالآخر اس شمع ہدایت اور نور ہدایت کا بیہ آفتاب و ماہتاب اور اارشوال کی درمیانی شب میں ہمیشہ کے لئے افتی آخرت میں غروب ہوگیا۔ اارشوال کی درمیانی شب میں ہمیشہ کے لئے افتی آخرت میں غروب ہوگیا۔ اارشوال کی درمیانی شب میں ہمیشہ کے لئے افتی آخرت میں غروب ہوگیا۔ اارشوال کی درمیانی شب میں ہمیشہ کے لئے افتی آخرت میں غروب ہوگیا۔

الله تعالی حضرت رحمة الله علیه کو بلندسے بلند درجات نصیب فرمائے ، اپنی رضائے کا ملہ اور معفرت کا ملہ سے مالا مال فرمائے ، اور حضرت کے ان علمی ،عملی ، طاہری اور باطنی کمالات سے پچھ حصہ جمیں بھی عطا فرمائے ۔ آمین ثم آمین میں کھی حصہ جمیں بھی عطا فرمائے ۔ آمین ثم آمین کی اور باطنی کمالات سے پچھ حصہ جمیں بھی عطا فرمائے ۔ آمین ثم آمین کی اور باطنی کمالات سے پچھ حصہ جمیں بھی عطا فرمائے ۔ آمین ثم آمین کے اور دینے تھی دور کی دور باطنی کمالات سے پچھ حصہ جمیں بھی عطا فرمائے ۔ آمین ثم آمین کے دور کی دور باطنی کمالات سے پچھ حصہ جمیں بھی عطا فرمائے ۔ آمین ثم آمین کے دور کی دور باطنی کمالات سے پچھ حصہ جمیں بھی عطا فرمائے ۔ آمین ثم آمین کم اللہ کے دور کی دور باطنی کمالات سے بچھ حصہ جمیں بھی عطا فرمائے ۔ آمین ثم آمین کے دور کی دور باطنی کمالات سے بھی دور کی دور باطنی کمالات سے بچھ حصہ جمیں بھی عطا فرمائے ۔ آمین ثم آمین کی دور کی دور باطنی کمالات سے بھی دور کی دور باطنی کمالات سے بھی دور کی دور باطنی کمالات سے بھی دور کی دور کی دور باطنی کمالات سے بھی دور کی دور

بنده عُلِرٌ وف هروي



## حضرت مفتى اعظم كااندازتربيت

محري تضرت مُولاً بفتى عِمديم صل استحفروى رخما ليوليه مفتى دصدر مدرس جامعا شرني تصرينده فرمایا: ۔ شخ سے مناسبت پیدا کرنی چاہئے، تب جاکر پچھ حاصل ہوتا ہے،
اور مناسبت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ شخ کی عادات واخلاق کو دیکھ کر
ولی بی اپنی عادت بنانے کی کوشش کرے اور سارے سلوک کا حاصل اور
خلاصہ سقت کی پیروی کرنا ہے، اور پچھ بیں۔

مُفتى أَعْلَمُ مُاكِبِ تِعَالَ حَضَرَتَ عِلَامًا فِي خُكِدُ فِي صَاحِيطِ لِيَّا

بسم الله الرحمن الرحيم

اور حضرات تو قبله حضرت مفتى صاحب رحمة الله عليه كے فضائل علمي وعملي بيان کریں گے اگر چیدوہ قلم سے اوپر ہوں گے مگر میں تو حضرت قبلہ علیہ الرحمة کی تربیت السالكيين كابلكاسا نقشدآ ہے بیتی میں دکھانا جا ہتا ہوں جوا نبار میں سے مثل ذرہ کے ہے۔ احقرنے ٣٥٣ ه ميں ايک سال مظاہر العلوم سہار نپور ميں رہ کر دار العلوم ديو بند میں داخلہ لیا اور اسباق شروع ہو گئے۔میرا مزاج تنہائی پیندتھا مگر ساتھ ہی صحبت بزرگال كاچسكه بهى لگا مواتها، دارالعلوم بزرگانِ دين كامكمل گبواره تها يسى بات كى كوئى کمی نہ تھی، اپنی اپنی طبیعت کا رجحان ہوتا ہے،صحبت میں بیٹھ جانے کے لئے میری طبیعت نے قبلہ مفتی محمر شفیع صاحب رحمۃ الله علیہ ہی کونتخب کیا۔حضرت والا رحمۃ الله عليه دارالا فمآء مين تشريف لاتے اور بڑے سکون ووقار کے ساتھ افتاء کا کام کيا کرتے تھے، جب موقعہ ملتا بس حضرت والا کی خدمت میں بھی کسی مسئلہ کومعلوم کرنے کے بہانے ، بھی ایسے ہی حاضری ہوتی اور بڑاسکون معلوم ہوتا تھا،طبیعت کا رنگ تکھر آتا تھا۔مولا نامسعوداحمرصاحب نائب مفتی تھے۔فقاویٰ کےنقول کے رجسر پڑھنے کی اجازت ہوگئی ، بردی عجیب علمی کیفیت محسوں ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ قبلہ حضرت مفتی صاحب رحمة الله عليه كے فضائل معلوم ہونے لگے، يہ بھی معلوم ہوا كه حضرت نے دارالعلوم کے کتب خانے کی کل یا اکثر کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔شوق ہوا کہ دارالعلوم کا کتب خانہ دیکھیں گے،اوقات معلوم کئے اور کتب خانے میں گئے تو اپنی عمر مين اتنابرا كتب خانه ديكينا نصيب مواءسب طرف گعوم كراندازه لگايا شايدايك لا كھ

كتابين تو ہوں گی۔اس سے حضرت قبلہ مفتی صاحب کی علمی کا وش اور لکن معلوم ہوئی۔ اورخود بھی اسی وفت سے مطالعہ کا شوق پیدا ہوا اسی طرح طالب علمی کے زمانے کے حضرت کے اعلیٰ نمبروں میں کامیابی کی باتیں کا نوں میں پڑتی رہیں اور اعتقاد میں ترقی ہوئی رہی۔ پھرخارج وفت میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وارالعلوم کی مسجد میں قرآنِ کریم کاتر جمہ پڑھاناشروع کیاتو بندہ نے بھی اس میں شمولیت کی۔ترجمہ کیاتھا بے بہاعلمی ذخائر ہوتے تھے بالخضوص مرزا قادیانی کے ردمیں عجیب عجیب نکتے ارشاد فرما دیتے تھے۔ دورۂ حدیث میں ابوداؤدشریف عموما حضرت مولانا سیداصغر حسین قدى سرة العزيزكے ياس ہوتى تھى۔ ہمارى ابوداؤد بھى ان كے ياس تھى، ابتداء كے چنداسباق پڑھائے تھے کہان کی طبیعت ناساز ہوگئ تو حضرت میاں صاحبؓ نے اپنی جگہ قبلہ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمة ہی کومنتخب فرمایا ان کی جگہ ابودا ؤد بندہ نے حضرت قبلہ مفتی صاحب ہی سے براهی۔

حضرت قبلهميال صاحب رحمة الله عليهاستاذ الاساتذه يتصان كي جامع مگربهت مخقرتقر مرہوتی تھی مگر حضرت قبلہ مفتی صاحب ؓ ہر حدیث کی بڑی تحقیق کے ساتھ پوری تفصیل فرمایا کرتے تھے، اس وقت سے ان کی احادیث اور ان کے ماتحت مسائل فقہید کی بحث سے علمی تبحر آشکار اہوا۔

ا یک روز د بیوان صاحب کی حویلی کے پاس بازارے دولت خانے کو جاتے ہوئے زیارت ہوئی اس وقت حضرت قبلہ مفتی صاحب نے گھوٹ موٹ حجامت بنوائی ہوئی تھی سیاہ عمامہ بائدھا ہوا تھا، چہرہ اس قدر نوارنی معلوم ہور ہاتھا کہ کہہ نہیں سکتا دل نے تقاضا کیا کہ بس ان ہی ہے بیعت ہونا ہے مگر طالب علمی کا زمانہ تھا بیمعلوم تھا کہ حضرت تھیم الامت تھا نویؒ کے یہاں طالب علمی میں بیعت نہیں کیا کرتے پھردولت خانہ پر حاضری ہونے لگی اس وقت المسمفتی رسالہ کا اجراء ہور ہا تھا، حصرت اس میں لگے رہتے تھے جب پڑھ پڑھا کرہم گھر آ گئے اور وطن مالوف ر بواڑی کے مدرسہ ریاض العلوم میں معلّمی کی ملازمت ملی تو اصلاح کا معاملہ سامنے آيا، وہاں مولا ناعبدالمجيد صاحب بچھرايونی رحمة الله عليه موجود تھے،اور حضرت ڪيم الامت عليدالرحمة كخصوص خلفاء ميں سے تقےان كى صحبت ميں اثر بھى بہت تھا گرمیرے دل کی تمنایتھی کہ کسی مفتی ہے بیعت ہونا چاہیے تا کہ مسائل کی ضرورت ر یے ہے تو دوسری جگہ جانا نہ پڑے۔

بهثتى ثمر كود مكيم كرايك عريضه حضرت مولانا محمطيني صاحب رحمة الله عليه كو لکھا،انہوں نے دواز دہشیج بتلائی اور دوسرا خطاکھاتواں کے جواب میںان کے وصال کی خبر کھھی ہوئی آئی ،اناللہ واناالیہ راجعون ۔ پھر تیسر اخط قبلہ حضرت مفتی محمہ شفع صاحب رحمة الله عليه كي خدمت ميں اصلاحی خط و كتابت کے لئے لکھا حضرت نے ازراہِ شفقت ان الفاظ میں جواب لکھا'' جب تک کسی دوسرے مصلح سے مناسبت نہ ہو بندہ اس خدمت کے لئے حاضر ہے''اس کے بعد اصلاحی خطوط کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اور مناسبت تامہ اللہ تعالیٰ نے عطافر مادی ، بیرحال ہوگیا تھا كه عريضه لكه كر ڈاك ميں ڈالا اور خود بخو دتسلی وسکینہ قلب میں آ جاتا تھا۔ کوئی اشکال ہوتا یا تر دداور پریشانی ہوتی جواب آنے سے پہلے ہی دل میں تشفی آجاتی تقی ، پیرحضرت والا کی توجه اور دعا کا اثر تھا پھر جواب پڑھ کر توتسلی ہوجانا نا گزیر تھا، حدتویہ ہے کہ اشکال کا جواب خط آنے سے قبل ہی دل میں آجاتا تھا۔ آخری زمانه مجرت کے قریب جب ہندوؤں نے قتل وغارت شروع کررکھی تھی تو

ہمارے وطن پر بھی ان کی دھاڑ چڑھا کرتی تھی وہ ایک خوف کا وقت تھا، میں نے حضرت قبلہ مفتی صاحبؓ کو واقعات ِظلم پرخوف طبعی ظاہر کیا تو مجھے یا دہے اس کے جواب میں حضرت قبلہ مفتی صاحبؓ نے بیر آیت کھی تھی۔ جواب میں حضرت قبلہ مفتی صاحبؓ نے بیر آیت کھی تھی۔

هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحُدَى الْحُسُنِيَيْنِ وَنَحُنُ نَتَرَبَّصُ اللَّهُ مُنَدِينِ وَنَحُنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيُدِينَا فَتَرَبَّصُونَ. (التوبة: ٢٥)

2.3

"اور نہیں انظار کرتے ہوتم ہمارے ساتھ گر دو بھلائیوں میں سے ایک کا اور ہم انظار کرتے ہوتم ہمارے لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک کا اور ہم انظار کرتے ہیں تمہارے لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تم کوعذاب پہنچا دے یا ہمارے ہاتھوں سے، پس تم منتظر رہو ہم تمہارے ساتھ انظار کرنے والے ہیں۔"

اس وفت مجھے یا دہمیں تھا کہ اِنحدی الْحُسنیین کیا ہے؟ تغییر دیکھی کہ یا شہاوت یا فتح ، ان دومیں سے کسی ایک کا انظار کرتے رہو، اس سے کتنی تسلی ہوئی ہے کیا عرض کروں پھر خوف باقی ہی ندر ہا، یہ آیت ایسے موقع پر جا کر گئی کہ دل باغ ہاغ ہوگیا۔

ہم لوگ اکتوبر ۱۹۴۷ء میں پاکستان آگئے تھے اور حضرت مفتی صاحب و دیوبند ہی تھے ، احقر نے عریضہ ارسال کیا اور حضرت والا کا جواب آیا جس میں تر دّ د ظاہر فر مایا کہ انجی پاکستان آنے نہ آنے میں متر د د ہوں ، احقر نے عرض کیا کہ وہاں پر تو علماء کرام بہت ہیں ، یہاں پاکستان میں آپ کی ضرورت ہے اس پر حضرت والا کا جواب اثبات میں آیا ، کچھ روز بعد معلوم ہوا کہ پاکستان تشریف

لے آئے ہیں ، میں حیررآ با دسندھ میں تھا اور کوئی دھندہ نہیں تھا ، پہلے تو گنوں کی پیاندی لا کروه بیجیں پھر سروتامل گیا تو گنڈ پریاں بیچنی شروع کیس اور حضرت والا کو عریضہ کھھا کہ میں یہاں گنڈ ریاں چھ رہا ہوں ، اس پر حضرت والا نے بہت مسرت کا اظہار فر مایا اور لکھا کہ مولوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے ایک ہی ڈگریر نہ پڑا رہے جیساموقع آئے کام میں لگارہے۔

فر ما یا مجھے ہی<sub>ا</sub>آپ کی بات بہت بہندآ ئی اور پھر آئندہ جب زیارت ہوتی اس کو ظاہر کر کے دوسرے لوگوں ہے بھی فرماتے بلکہ ایک مرتبہ تو بیفر مایا تھا کہ مجھے اس کے وظائف کی تو معلوم نہیں کیا کرتا کراتا ہے ہم نے تو اسے گنڈیریاں یکیے سے خوش ہو کر خلافت دی ہے۔

میں پہلی مرتبہ فج کوجانے لگا تو یا کتان چوک میں رہتے تھے، وہیں یا کتان چوک میں ان سے پہلی ملاقات ہوئی اور نصائح فرمائے اور اس سفر میں'' حزب الاعظم' 'اور'' ولائل الخيرات'' كاور در كھنے كے لئے ہدايت فر مائی۔

ایک مرتبہ ٹھٹیری کا مدرسہ و مکھنے کے لئے تشریف لائے ، وہاں سے تکھر تشریف لائے، میں حلوائی کی دوکان پر کام کرر ہاتھا، گاڑی کا وقت قریب تھا، مجھے ساتھ لیا اور رو ہڑی چلنے کے لئے کہا اس وقت دریائے سندھ میں کشتی کے ذر بعیہ دوسرے کنارے پر جایا کرتے تھے۔کشتی میں بیٹھ گئے تو برآ ب بیفر مایا کہ تم کوصرف ایک کام بتلاتے ہیں وہ بیر کہ دین کی جتنی تبلیغ ہو سکے کرو، میں نے اقرار کرلیا پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت وساوس بہت آتے ہیں ،فر مانے لگے ملے کپڑوں میں زیادہ وساوس آتے ہیں ،صاف ستھرے کپڑے پہننے میں کم آتے

ہیں،اس وقت میں علوائی کے کام کی وجہ ہے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھااور واقعی یہ بات سامنے آئی اوراس کی قدر ہوئی۔

روہڑی سے اسٹیشن پر جارہے تھے ایک مخص ساتھ ساتھ چلنے لگا اس نے حضرت سے کہاتم کیا کام کرتے ہو، فر مایا جس کام کی آج کل کوئی قدرو قیمت نہیں، وہ نہیں سمجھا پھراس نے یو چھا تو فر مایا مفت میں کچھ کا غذ کالے کر لیتا ہوں اور کیا کام ہے۔اسٹیشن آیا سامان آپ کا میرے پاس تھامیں نے پلیٹ فارم نہیں لیا تھا، بل پر میں نے عرض کیا تو سامان لے کرخود ہی ریل گاڑی میں جا کرسوار ہو گئے ،مسئلہ کی بات تھی ۔ تواضع تو حضرت ؓ ہے از حد کیکی تھی ہر کام میں تواضع کے مظہراتم تھے، اللهم افض علينا \_ جب تك دكان حلوائي كى ربى حاضرى تعيب نه بوئي ، دكان ختم کرنے کے بعد حالیس دن کے لئے آستانہ پر حاضری ہوئی۔لسبیلہ کی کوشی ہے تشریف فرماتھ چندروز کوشی میں ہی قیام رہا، ہرنشست وبرخاست برتربیت والی نظر ہونے لگی ،اذان ہے قبل آ ہتہ ہے تشریف لاتے کہ تبجد کے لئے اٹھاہے یانہیں پھر میں مسجد میں چلا جاتا تو بسترہ آکرد کیھتے کہ لپیٹ کر گیا ہے یا ویسے بے ہودہ رکھ چھوڑ گیا ہے، مجھی مسجد میں جوند مبارک وہلیز میں چھوڑ جاتے کہ بیا تھا کر رکھتا ہے یا نہیں؟ دکا ندار سے سامان خریدتے تب انداز ہ فرماتے۔

ایک دفعہ بس میں ساتھ بیٹھے،ادب سکھانے کے لئے فرمایاتم میری جگہ بیٹھ جاؤمیں نے عرض کیانہیں آپ ہیٹہ جائیں جلدی سے ٹکٹ میرابھی لے لیا بیادب سکھا ناتھا کہ میں نے ستی سے کام لیا۔ وہاں مجلس ہوتی تھی اس کے لئے فرمایا کہ لوگ آئیں گے دریاں بچھاؤو کھنا جا ہتے تھے کہ اسے عام کام کرتے ہوئے عاراتو ا می ، یکھی تربیت ۔ مسجد سے آتے ہوئے سڑک پرایک روڑ اپڑا ہوا تھا تو

ا مسجد سے آتے جاتے کو ٹھوکر نہ گے اور حدیث پرعمل

لانا آجائے ۔ قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے فرمائے کہ تلاوت کے تمام

اداب آجا ئیں کیونکہ دیکھنے سے جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ پڑھنے میں کہاں ہے۔

الخرض ان کے ہرحرکت وسکون میں کوئی نہ کوئی اصلاحی بات مخفی ہوتی تھی

اور کمال یہ کہ زبان سے نہیں فرمائے تھے ، عمل سے خود بخو د ذہمن میں آتا جاتا تھا

ار بی فلاں حدیث پرعمل ہوا ہے یا فلاں فقہ کی جزئی پرعمل ہور ہا ہے اور پوری

ار ج زہن میں القاء ہوتا تھا جیسا کہ بتاتے جارہے ہیں۔

شہر سے دارالعلوم کراچی جاتے وقت میں کلام پاک لے کر تلاوت فرماتے القائم سے کہ اتنی دیرفضولیات نظر میں لانے کی بجائے وقت کوکام میں لگائیں،
ات بھی طے ہوجائے تو تلاوت بھی ہوجائے نہ گرنے کا ڈرنہ کھٹکا، ڈرائیور چلا ماسے معمول بھی پوراہور ہاہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ معمولات کے لئے خاص ہا مقررنہیں ہوتی، وقت مقررہ پر جہاں ہو پورا کرلیا جائے۔

ایک دفعہ میں کوٹھی میں اکیلا بیٹے ہوا تھا،تشریف لائے تھوڑی دیر میں اندر

ایک ماما آئی اور کچھ دیر میرے سامنے کھڑی رہی،اییا معلوم ہور ہاتھا کہ تھم

ایک اس کو لایا گیا ہے تا کہ یہ دیکھیں کہ اسے نگاہ کا مرض تو نہیں ہے۔ بھی کھانا

ایک ہوئے آ داب طعام کی کی بیشی ملاحظہ فرماتے،میری نماز میں ضرور کی تھی

اس تون اور خشوع وخصوع اور ظاہری احکام الہی کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے

اور میرے دل میں بیآرہا تھا کہ حضرت مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں۔ لینی بیکمال تھا کہ جوآپ عمل سے بتلانا جا ہے تھے وہ دل میں اتر جاتا تھا جے کہتے ہیں کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے۔

ایک مرتبہ فرمایا کہاسم ذات بڑھواور گنتی کروچوہیں گھنٹے میں کتنی بار ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ سی بزرگ کا طریقہ تھا کہ امتحان لیتے تھے اگر چوہیں گھنٹے میں سوالا کھ کرلیا تو اسے کامیاب بھتے تھے، میں نے بھی کیا مگر پینیٹھ ہزار بار ہوا۔ ایک روزتمام دن إدهرأ دهركام يرلكائے ركھا اورعشاء كا وقت ہوگيا تب فرمانے لگے كە" آج تم نے کھانانہیں کھایا'' یہ کہہ کر بھی گھر تشریف لے گئے، بیامتحان لیناتھا کہ غصہ بے صبری کیسی ہے؟ جب دیکھ لیا تو پھر گھر بلا کر شفقت کے ساتھ جاریائی پر بٹھا کر کھانا کھلایا اور خود شہلتے ہوئے سب ہمارے انداز ملاحظہ قرماتے رہے، بھی خادم سے اس طرح کراتے کہ ان کو کھانے کے لئے کہدوواور تیاری میں در کردواور جو کیفیت ہو وہ بتلاؤ، ایک دفعہ فتاویٰ سپر دیئے کہ ان کے جوابات لکھو، میں نے ان کو لا ابالی پن سے دفتر ہی میں ایک طرف رکھدیا، حضرت والانے ان کوکسی سے کہہ کر چھپادیا۔اب میں حیران ہوا،ارشادفر مایا بیرامانت ہوتی ہے،اس کی امانت کی طرح حفاظت ضروری ہے۔ایک طالب علم کوسبق کے لئے لگا دیا وہ پیچھے پڑارہتا، پیجی امتحان تھا کہ دق ہوکر بیرکیا کرتا ہے اور طالب علم سے کس زُخ سے بات کرتا ہے۔ حضرت قاری فنتح محمد صاحب مرظلہ العالی کے بیچھے ایک قرآن پاک تمام رات من صادق تک سننے کا کئی بارا تفاق ہوا، گر میں فجر کی نماز کے بعد سوجا تا تھا ہے سب احوال معلوم کر کے فر مایا کہ اشراق سے پہلے سونا نہ جا ہے لیتی میرمجا ہدہ ہے

عابده کراکرد بکیناتها، میں نے ایابی کیا۔

ایک مرتبه مجد جاتے ہوئے حضرت سفیان توری گامقول نقل فر مایا: ضیعوہ استحابہ اپنی طرف اشارہ فر مایا: حقیقت بیہ ہے کہ ہم نے حضرت کو سمجھا ہی نہیں، کہاں تک کھیں کہ کس کس طرح ہماری ہرحرکت کی نگاہ رکھی اور تربیت فر مائی۔ جزاھم اللّٰہ احسن المجزاء

اس کے ساتھ ساتھ حضرت مفتی صاحب ؓ کی مجالس طیبہ کی اونیٰ سیر کرانے کے لئے ایک مجلس کے فیوضات عرض خدمت کرتا ہوں۔

ارشادفر مایا: فج کے دوران مزدلفہ سے واپسی کے وقت منی میں ایک ہی دن میں چار کام کرنا افضل ہیں۔ رمی جمرہ عقبہ۔ قربانی۔ سرمنڈ انا۔ طواف زیارت کرنا۔ بیرچاروں کا پہلے دن کرنا افضل تو ہے لیکن اسے یوں کرلیا جائے تو اس میں کہولت ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ ہر خلاف افضل کے لئے کراہت لازم نہیں مثلاً دسویں تاریخ کو فجر کے بعد قربانی کرآئے۔ مثلاً دسویں تاریخ کو فجر کے بعد قربانی کرآئے۔ پھر طواف زیات کرآئے اور اس کے پہلے یا پیچھے گیار ہویں کوری بھی کرائے کے اور اس کے پہلے یا پیچھے گیار ہویں کوری بھی کرائے کے اس کی کہا جویں کوری بھی کے اس کے ساتھ میں تام افعال کے ادا ہو سکتے ہیں اسی طرح عرفات میں اپنی جگہ دعا واذکار میں لگا رہے۔ گوجبل رحمت کے پاس جانا افضل ہے مگر شربی ان کار میں لگا رہے۔ گوجبل رحمت کے پاس جانا افضل ہے مگر شربی نے جانے میں دعا نہیں ما نگنا پڑھنا پڑھا تارہ جاتا ہے یا کمی رہ جاتی ہے۔

ارشادفر مایا:۔ جب ہم صفا مروہ کی سعی کرتے تو عربی کی مناجات مقبول میں کے لیتا اور اردو کی اہلیہ کو دیدیتا تھا، وہ اسے پڑھتی رہتیں ادر چونکہ سعی اب خلاصہ ہوگیا ہے۔ اہلیہ سے کہتا کہتم کو دوڑ تانہیں ہے، اس لئے تم الگ چلتی رہو، میں الگ چلوں گا کیونکہ مردوں کودوڑ نا پڑتا ہے۔ پھر آتے جاتے دکھلائی دیتے ہیں۔کوئی وقت تبيل موتى \_

ارشاد: \_ حضرت رحمة الله عليه كے مج كے بارے ميں چند وعظ میں۔ الحج المبرور. الحج والثج ان كود كي ليناج إئ-

ارشاد: \_حضرت رحمة الله عليه نے فر مايا تھا كه و ہاں تو خالى زنبيل لے جائے اور بحرى ہوئى لے آئے ، وہاں كاتوبيمعاملہ ہے۔ ميں نے عرض كيا (حضرت مفتى صاحب ؓ ) کسی مسکین کے پاس زنبیل ہی نہ ہوتو کیا کرے؟ فر مایا وہاں زنبیل بھی ملتی ہے۔طلب کرے۔

ارشاد: ایک صاحب پان کی ڈبیر پالش کی ہوئی لائے تو حضرت والا علیہ الرحمة نے فرمایا کہ پاکش کی اجرت دبیری ہے؟ لانے والے نے عرض کیا حضرت وہ جانے والاتھا، اس لئے اس نے نہیں لی اس پر حضرت نے فر مایا بیرجائے کا حق صرف ایک جانب ہی ہے یا دونوں جانب ہے؟ تم بھی جھی جانے کاحق اوا کرتے ہویا وہی پٹتا رے؟ بھی آنے دوآنے کی کوئی چیزتم بھی تودے دیا کرد کہ سیمراجانے والا ہے۔ ارشاد: \_ سلطان الاذ كار كا مطلب سي ہے كه ہر دفت ذكر ہوتا رہے، كوئى وفت ذکرے خالی نہ ہو پھر پاس انفاس کے متعلق فرمایا کہ استاذی المکرّ م حضرت شاه الور تشميريٌّ نے يوں بتلايا تھا كەجب سانس اندر جائے تو' ألاً ' كے جب و بى سانس باہر آئے تو'' و'' کہے۔ بس ای طرح کرتا رہے کوئی سانس خالی نہ رے۔مثل ہوجانے کے بعد خود بخو د نکلنے لگتا ہے اور بیرقا عدہ ہے کہا وّل مشقت ہوتی ہے پھرعادت ہوجاتی ہے مگرعادت ہوجانے کے بعد بھی تواب برابرملتار ہتا ے۔ کیونکہ اختیار سے اُسے شروع کیا تھا۔ ہاں بلااختیار وارادے جو کام ہوجائے اس کا اُواب نہیں ملتا کیونکہ حدیث میں ہے۔ انما الاعمال بالنيات.

ارشاد: ۔ وعائے استخارہ پڑھنے کا مطلب الله تعالیٰ سے وعائے خیر کرنا ہے اور دعائے خیر کرنے کے بعد جو بھی ہواس پر ندامت نہیں ہوتی۔ باتی اس کا مطلب الله تعالى سےمشورہ كرنانہيں ہے كيونكم مشورہ تو دوستول سے ہوتا ہے۔ الله تعالیٰ ہے تو دعا ہوتی ہے اور دعائے استخارہ پڑھنا سنت ہے،اس کو پڑھنے کے بعدسات دن کے اندراندرایک طرف رجحان پیدا ہوجاتا ہے۔ بس اس میں خیر تصور کرے، باقی خواب کوئی جمت نہیں بلکہ بیآ پ کا رحجان بھی کوئی جمت نہیں کہ ابیا کرٹا ضروری ہوگیا ، اگر ظاہر میں خرابی معلوم ہورہی ہوتو استخارہ کے رجحان کو ترک کر سکتے ہیں اور پیر جولوگ دوسرے سے کراتے پھرتے ہیں ، پیر پچھنہیں ہے۔ عملیات ہیں لوگوں نے بنار کھے ہیں،مثلاً دور کعت نقل پڑھواور ایساک نعبد و ایساک نستھین کی تکرارکرو،گرون بائیں طرف یادائیں طرف پھرجائے گی، اگردا ئیں طرف پھرے تو بیرکا م کرو، بائیں طرف کو ہوجائے تو بیرکام نہ کرو، بیغلط ثابت ہوچکی ہیں، اور استخارہ ووسرے سے کرانا اگر چیہ گناہ نہیں مگر سنت خود کرنا ہے۔اس کے بعد فرمایا میں تو ایک جھوٹا سا اسخارہ کر لیتا ہوں،نماز کے بعدیا سوتے وقت اور پیرنجی حدیث شریف میں آیا ہے۔وہ بیہ۔

> اللُّهُمَّ خِرْلِيُ وَانْحَتَرُلِيُ. یه گیاره مرتبه پژه لیا کریں۔

ارشاد: ۔ ایک شخص نے دریافت کیا میں نے ایک مکان تجارت کی نیت سے تیار کرایا ہے تو اس کی زکوۃ کی ادائیگی کے لئے قیمت کا کیے اندازہ لگایا جائے ، فرمایا کہ ہرتجارتی چیز کی قیمت لگانے کا بیراصول ہے کہ جس روز زکوۃ نکالنی ہے،اس روزید دیکھے کہ بیچیز بآسانی کتنے میں بک سکتی ہے،بازار میں بی كتنے كى عِلَى ، وہ قیمت لگائی جائے۔

جومكان استعال كے لئے بنائے خواہ خودرہے يا كرايد داركوبائے اس پر ز کو ہ نہیں ہے، ہاں جو سجارت اور فروختگی کے لئے لیا ہے اس کی قیمت پر ز کو ہ

ارشاد: اس راهِ سلوك مين اصل وظا نف تبين مين بلكه تهذيب اخلاق ہے۔ پہلے آ دمیت آجائے تو بہت جلد وصول ہوجا تا ہے، جب تک آ دی رگڑ ہے نہ کھائے آ دی نہیں بنآ اور رگڑے لگتے ہیں شخ کی خدمت میں رہ کراس کی خدمت اوراس کے کام دھندے کرنے میں ، کیونکہ کام دھندا کرنے ، اٹھنے بیٹھنے میں اس کی غلطیاں معلوم ہوتی ہیں پھران پر تنبیہ کی جاتی ہے۔ نہ یہاں برکت ہے نہلم غیب، بہاں تو حرکت کی ضرورت ہے۔

ارشاد: \_ میں حضرت رحمة الشه علیه کی خدمت میں گیا اور ما بوسانه انداز میں کہا کہ لوگ تو بڑے بڑے مجاہدے کرتے ہیں میرے پاس مشاغل بہت ہیں اور كمزورآ دى ہول اور جى جى جا ہتا ہے كہ جوسلوك دوسرے طے كررہے ہیں میں بھی طے کروں تا کہ مجھے بھی حاصل ہوجائے ،اس پر حضرت نے فر مایا: 'میضعیف کو بھی حاصل ہوجاتا ہے۔'' مایوی کی کوئی بات نہیں ، ہرایک کے لئے الگ الگ

رائے ہیں، کونکدا کے طریقہ تو ہے ہیں بلکہ طوق الوصول الی الله بعدد الانه ف اس بین ، بین کر ہمت ہوئی اور پھر مجھے معمولی سایڑھنے کو بتلا دیا کہ اس ے بڑھنے میں در بھی نہیں لگتی ،اس کے بعد کئی مرتبہ دریافت کیا کہ پچھ اور بتلادیں، فرمایا وہی کافی ہے،مگر دوسروں کو ذکر کرتے و کیمتا تو شوق بردھتا اور کرنے لگ گیا، ورنہ وہی تھوڑ ا کا فی ہوجا تا۔

ارشاد: فی ہے مناسب پیدا کرنی جا ہے تب جا کر پچھے حاصل ہوتا ہے اور مناسبته اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ شخ کی عا دات واخلاق کو دیکھے کر ولیمی ہی اپنی عادت بنانے کی کوشش کرے ، اور سارے سلوک کا خلاصہ سنت کی بیروی کرنا ہے اور پھيل-

اس کے بعد حضرت مولا نا عبدالقدوس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزاد بابوسعیدگا واقعہ ذکر کیا کہ ابتداء میں حضرت کے بہاں فاقہ ہوا کرنا تھا، بھوک میں جب صاحبزادے عرض کرتے تو فرمانے کہ گھبراؤنہیں ، دیگ چڑھ رہی ہے۔ وہ عرض کرتے کہاں ہے؟ فر ماتے جنت میں ،الی حالت میں بھی جب سلطان عالمگیر نے چودہ گاؤں کی دستاویز بھیجی کہ بیخانقاہ کے گزارے کے کئے ہے، جب قاصد لے کرآیا تو اسے پھاڑ کر پھینک دیا اور حمام میں ڈالدیا ا تنااستغنا تھا ،اس کے بعد فتو حات ہوئیں تو صاحبز ادے شہرادے ہوگئے اور سلطان نظام الدین صاحب سے ہدایت لینے گئے تو صاحبز اوے کوخوب رگڑے ويئے، تب جا کرخلافت عطاکی۔

ارشاد: \_حضرت سلطان الاولياءمحبوب الهي عليه الرحمة کے يہاں دوآ دمي

مرید ہونے کوآئے اور حوض پر آ کر بیٹھے اس وقت حضرت سلطان جی قریب ہی مبل رہے تھے، ان دونوں آنے والوں نے گفتگو کی اور کہا بیر حوض تو ہمارے حوض سے بڑامعلوم ہوتا ہے۔حضرت نے س لیا جب وہ حاضرِ خدمت ہوئے تو فر مایا جاؤ پہلے اپنا حوض ماپ کرآؤ۔وہ ایک ماہ کی راہ چل کرآئے تھے آخروہ گئے اور بلاضرورت کلام کرنے کی سز ابھگتی اوراسی میں ان کی صفائی قلب ہوگئی۔ ارشاد: \_ا یک شخص حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں چشتیہ خاندان میں مرید ہوجاؤں یا نقشبندیہ سلسلے میں ہوں۔آپ نے اس کی طبیعت کی مناسبت معلوم کرنے کے لئے کہا کہ اگرتم کو ایک جنگل دیدیا جائے کہ اُسے بونا ہے، تم کیسے کرو گے؟ اس نے کہا تھوڑ اتھوڑ اصاف کر کے بوتا جا دُل گا، باقی اور صاف کرتار ہوں گاای طرح آخرتک کروں گا۔ جا جی صاحب نے فرمایاتم نقشبندی سلیلے میں چلے جاؤ کیوں کہان کے یہاں پہلے ذکر بتلاتے ہیں، بعد میں قلب کی صفائی کرتے ہیں اور ذکر کی برکت سے صفائی ہوجاتی ہے۔ اور چشتیہ پہلے قلب کی صفائی کراتے ہیں پھر ذکر بتلاتے ہیں کہ کھیت پہلے صاف ہوجائے پھرخوب کھیتی آگے گی۔

ارشا دفر مایا: \_اصل دین کی فکر ہے کہ مسلمان کس تسلطی میں مبتلا ہیں ۔ان کو بلیخ کرنا اور بیردهن ہوجائے کہ دین کس طرح پھیلے ور نہ کوری مدری سے کیا ہوتا ہے؟ پیرچی ایک دھنداہے۔

ارشا دفر مایا: \_فتو کی میں بیرد کیمنا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو نفع ہینچے اور ان کوضر ر -2 - 2 | 2 | 5 - -

ارشاد: \_حضرت مولانا منفعت على صاحب فرماتے تھے كه بينماز اورلباس ، ڈاڑھی بیتو لوگوں کی وجہ سے ہے کہ کہیں بدنام نہ کریں۔ بیہ بتاؤاللہ واسطے کیا

ارشاد: تبلیخ دین محشی ، امام غزالی تواس کئے پڑھوا کی تھی کہتم اپنے عیوب تلاش كرو، خالى مطالعه مقصود نبيس\_

ارشاد: \_مسلمان جن غلطيول ميں مبتلا ہيں ان کو بيان کرے اور ان کو صحح طریقہ بتلائے اور جو تکالیف آئیں ان پرصبر کرے ۔حضرت رحمۃ الله علیہ فرماتے تھے میں سیدالصابرین ہوں واقعی لوگوں کی بداحتیا طیوں سے بے حداذیت ہوتی تھی گرآپان کی مصلحت دینی کی وجہ ہے آگا ہ فرماتے تھے۔

ارشاد: \_اعمال کی دوقشمیں ہیں ایک تو ظاہری اعمال ان کو فقہ کہتے ہیں \_ دوسرے باطنی اعمال ان کوتصوف کہتے ہیں سوجس طرح ظاہری میں فرائض و واجبات پڑمل کرنا ضروری ہےاورمحر مات سے اجتناب لازم ہےاسی طرح باطنی اعمال میں جن کوفضائل اعمال کہتے ہیں ان میں بھی فرائض واجبات ہیں ان پرعمل کرنا ضروری اور رذائل سے اجتناب لا زم ہے بلکہ باطنی اعمال تو ظاہری اعمال کے لئے بمنز لہ جڑ اور بنیا د کے ہیں اس لئے ان باطنی اعمال کی اصلاح زیادہ قابل

فضائل بير بين : \_صبر،شكر، توحيد، توكل ، محبت ، شجاعت ، سخاوت ، غضب ، مرا قبر، محاسبه وغیره \_ ( رذ ائل مثلاً : \_حسد، ریا، کبر، حقد، بغض، کبینه، حرص ، عجب، شہوت، نخوت، رعونت \_ آفات لسان وغیرها) فرمایا: \_ ولی کی پیجیان کثرت ذکر، دوام طاعت اور کسی شیخ کامل کی خدمت میں کچھ عرصہ رہ کرا مراض باطنی کا علاج سیکھا ہو ہے اور ایسے مخص کو سکے ہیں۔ فرمایا:۔ اپنے عیوب پہچانے کے چار طریقے ہیں۔(۱) رہبر کامل ممل جائے جو اپنی بھیرت خداداد سے اپنی فراست سے پہچان لے۔ (۲) ایسے احباب مِل جائیں جوخلوص کے ساتھ نگاہ رکھیں اور عیوب نفس پر آگاہ کریں۔ (٣) وشمن جو برائيال چھانٹے اور کے تو اپنے اندرغور کرتا رہے کيوں کہ دشمن چھانٹ چھانٹ کر ڈھونڈ ڈھونڈ کرعیب نکالاکرتا ہے۔ (سم) دوسروں کے جوعیب ویکھے تواپیے اندرخوب غور کرے کہ بیعیب خودمیرے اندر تو نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت سلمان فاری سے کہا ہوا تھا کہ جھے میرے عیوب کی اطلاع دے دیا کرواور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود کو رمیر کامل ٹی کر ممالی کے میرد کیا ہوا تھا، کالمیت فی ید الغسال کی طرح رجے تھے نیز صحابہ کرام آپس میں اپنے متعلق پوچھ پھھ رکھتے تھے۔ قر ما یا: - وَ کُونُوْا مَعَ الصّادِقِيْنَ كامرے يمعلوم ہوتا ہے کہ صادقین ہرز مانے میں موجود رہیں گے کوئی زماندان سے خالی نہ ہوگا ورنہ ہیہ جو امرالہی ہے کہ پچوں کے ساتھ ہوجاؤاں پرحرف آئے گا کہ جب صادقین نہیں ہیں تو کس کے ساتھ ہوجا کیں سوجب تک کو نوا کا امر ہے صارقین کا وجود بھی ضروري ۽ من جدو جد.

فرمایا:۔اعتکاف کی حالت میں حاجت طبعی یا شرعی کے لئے معجد سے باہر چلا جائے اور بچائے وضو کرنے کے خسل کرتا آئے تو جائز ہے مگر بلا وجہ دیر نہ لگائے۔

البنة مسجد سے قسل جمعہ ہو شائدک حاصل کرنے کے لئے نکانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ہی خروج بغير حاجة الطبيعه والشرعيه بمواہ اور پہلاخروح اجازت شرعيہ سے ہوا ہے۔ فر مایا: \_شروع رات میں قدر ہے استراحت کرے، آخری رات کو بیدار ہو کر عبادت کرے لیعنی زیادہ حصہ اول رات کی بجائے آخری شب میں

فرمایا:۔ نداہب اربعد معلوم کرنے ہوں تو اس بارے میں امام شعرانی کی الميزان كتاب م، البدايه والنهايه مين مذابب اربعه كحوالفقل كيم بين-فر مایا: \_مفتی کو حیاہیے کہ عوام الناس کو قواعد کلیہ نہ بتائے بلکہ جو اس نے سوال کیااس جزید کا جواب دیدے اور جواب میں تشقیق نہ کرے کہا گرایسا ہوتو پیر جواب ہے ایبا ہوتو یہ جواب ہے۔اگراہیا ہی ہے تو سوال کی وضاحت کرالے۔ فر مایا: \_نماز کی ادائیگی کی ظاہری وباطنی اصلاح کرے اور پچھے نہ پچھے انفاق بھی کیا کرے،حضرت مولانا تھانویؓ اپنی کمائی کا ایک تہائی خیرات کردیا کرتے تھے اور حضرت مولانا شبیرا حمد صاحب عثانی رحمة الله علیه اپنی کمائی کا ایک خس خرات کرتے تھے۔ (لینی یانچوال حصہ)

حضرت مولانا سیداصغرحسین صاحب رحمة الله علیه کودیکھاان کے پاس تین جیا تیاں آتی تھیں ، ان میں ڈیڑھ جیاتی خود تناول فرماتے ایک جیاتی خمرات کردیتے اور آ دھی کسی کو ہدیہ کردیتے تھے اور کھانے کے ریزے جو دسترخوان پر گرتے وہ پرندوں یا چیونٹیوں کو ڈلوادیتے تھے،اس لئے عالم کوانفاقِ فرض کے ساتھ کھانفاق نفل بھی کرنا جا ہے۔

فرمایا: ۔ مدرس کمی چوڑی تقریر کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے سبق کا حق ادا كرديا، كتاب سمجها دى اورميراحق ادا ہوگيا۔اى طرح طالب علم سمجھتے ہیں كهاب امتخان میں پاس ہوجا ئیں گے یا مدس بن جائیں گے۔ بیرکافی نہیں ہے زیادہ ضروری بیام ہے کہ مدرس اور طالب علم جو پچھ پڑھتے پڑھاتے جائیں ان پڑمل بھی کرتے جائیں اگر عمل کرلیا تو واقعی کتاب کاحق اوا کرلیا اس لئے عمل کرنے اور کروانے کی نیت سے پڑھنا پڑھا چاہیے۔

فر مایا: \_خشوع ظاہری سکون کو اورخضوع باطنی سکون کو کہتے ہیں ،نماز کے ا ندرخشوع اورخضوع دونوں ہونے چاہئیں۔

فرمایا: \_وساوس کا ایک درجه تو غیراختیاری ہے اس کی تو فکر نہ کریں مگرایک درجه اختیاری ہے۔مثلاً میرکداول ہی سے طہارت کا بورا خیال کرلیا جائے پھروضو با قاعدہ سنت طریقے سے کیا جائے وضواور نماز کے درمیان میں کوئی دینوی کام یا بات چیت نہ کی جائے ای طرح تماز شروع کرنے کے متصل کوئی کام ایسا کرد ہاہے یا خیالات میں لگا ہوا ہے تو اسے ختم کرے تا کہ اس کام کے خیالات نماز میں نہستا ئیں۔جب نماز کے لئے کھڑا ہوتو ایک ساعت بیسو ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اب حق تعالیٰ سے ہم کلامی ہوگی میں نماز ادا کررہا ہوں مجھے دھیان کرنے کی ضرورت ہے پھراللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور نبیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے رو بروفلا ل نماز پڑھتا ہوں اور تکبیر کہتا ہوا ہاتھ یا ندھ لے۔

حضرت مولا نا تھا نویؒ نے ایک نسخہ لا کھروپے کا بتلایا ہے اور فر مایا تھا کہ جو اسے کرے گا اس وساوس معنر نہ ہوں گے۔ پہلے لوگ تو اس حضور قلبی کے حصول

ے لئے چاکشی کیا کرتے تھے۔ گریس صرف اتنا بتا تا ہوں کہ جوالفاظ پڑھتے جاؤ، ان الفاظ کی طرف اپنا دھیان رکھویا ان کے معنی سوچتے جاؤ اس فکر سے راهو، كركة ويكهو-

فرمایا: \_ بعض اصحاب حال لوگوں کی حکایات پڑھی کہ ان کے کھیت میں ا تفاق سے دوسرے کا بیل چلا آیا تو فکر دامنگیر ہوئی کہ ضرور اس بیل کے پیروں میں مٹی گی ہوگی اور وہ دوسرے کے کھیت کی ہے میرے کھیتے میں جھڑ کر گرگئی ہوگی اور بیل ما لک کی بغیراجازت گھس آیا ہے اور اب اس مٹی پر میں ﷺ ڈالوں گا تو دوسروں کی مٹی میں اُگے گا تو بیائندم میرے لئے جائز ہوگی یا نا جائز؟

اس کے بعد فرمایا کہ ایک و قبل تقوی ہوتا ہے اور دوسر اسداً للذرائع ہوتا ہے بید قبق تقویٰ متقد مین صوفیامیں پایا جاتا ہے ان ہی کی الیمی حکایات منقول ہیں۔ سداً کیلذرانع کا مطلب ہے کہ بعض مرتبددہ چیز مباح ہوتی ہے گراس مباح چیز کواس لئے ترک کراویتے ہیں کہ بیمعصیت یانفس کی حیلہ سازی کا ذریعہ نه بن جائے۔اس پرحضرت تھانو کی کا ایک ملفوظ نقل فر مایا کہ ایک مرتبہ حضرت کے پاس ایک لفا فہ ایسا آیا کہ اس پڑکک تھا مگر ڈ اک خانے کی مہرلگنا رہ گئ تھی اسے اتار کر فرمایا کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ دوباہ اس کا استعمال تو جائز نہیں کیونکہ بیا یک باراستعال ہو چکا ہے۔اس کا کام پورا ہوگیا۔لہذااسے چاک کردیا جائے۔اس کے بعد فر مایا کہ مجھے اس کا استعال جائز تھا کیونکہ میں حکومت کو اتنا نیکس دے چکا ہوں، اس میںمحسوب کرسکتا ہوں مگر اس لئے محسوب نہیں کیا کہ

كبيل نفس كوحيله ندل جائے كه برمعصيت ميں بھي يہي حيله چلانے لگے گابيدسدا للذارئع كيا كيا ب-

اس کے بعدا یک واقعہ فل فر مایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خنز میروں سے کہا حالا نکہان کی شریعت میں بھی بیجا نور ٹا پاک ہے۔

فرّوا ايها الخنازير بسلام.

"اے خزیر وسلامتی کے ساتھ بھاگ جاؤ۔"

اس پر کی نے ان سے عرض کیا کہ خزیروں کے ساتھ یہ بسلام کا لفظ کیسا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر ما یا کہ بیاس لئے کہ زبان کو یُرا کہنے کی عادت شرير جائ ال لخرك مالفاظ بولناى شرچائ سداً للذرائع.

ملفوظ:۔ ایک تو برکت کی تشریح حضرت رحمۃ الله علیہ نے کی ہے وہ سے کہ آمدنی اپنی ہی ذات پرخرج ہودوسروں پرنہ لگے جیسے ڈاکٹر، وکیل وغیرہ برکت والی کمائی ان پرخرچ ہونے سے بچی رہتی ہے، طلال کمائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اليي آفتول سے اسے بچائے رکھتے ہیں۔

دوسرا مطلب سے ہے کہ رات دن میں اس شخص کے کام بسہولت ہوجاتے ہیں یا تو خرچ ہی نہ ہوایا دوسروں کی بنسبت کم خرچ میں کام ہو گیا۔مثلاً دوسروں کو دس رو پے میں کام ہوا، اس کا وہی کام چار روپے میں ہوگیا یا دوسرے نے سو روپے خیرات کئے جس سے کام بن گیا برکت والے نے دس روپے خیرات کئے اور کام بن گیایا وقت کی بچت ہوجاتی ہے۔غیر برکت والا کام بہت دیر سے ہوتا ہے اور برکت والا کا م جلدی ہوجا تا ہے بیسب برکت ہونے کا سب ہے یا اسے برکت کہیں گے۔

ارشاد: ۔ شیخ سے مناسبت کا مقصد ہے ہے کہ اسے یوں سمجھے کہ دنیا میں میری اصلاح کے لئے ان ہے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔اگر شیخ سے کوئی خطا سرز د ہوجائے تب بھی محبت زائل نہ ہو ۔شخ کے قول وفعل ہے دل میں کوئی اعتراض پیدا نہ ہو حتیٰ کہاں ہے کوئی معصیت سرز دہوجائے تب بھی انقباض نہ آئے کہ پیجھی انسان ہے اور معصوم نہیں ہے۔ بشریت سے ایسا ہو گیا ضرور رجوع کرلیا ہوگا۔ بالکل باپ کی طرح کہ باپ سے غلطی بھی ہوجائے تو بیٹے کے دل میں اس کا باپ ہونا نہیں لگاتا بلکہ اس کی بات بناتا ہے۔ اور شخ کی خدمت لگارہے، بغیر خدمت کے مناسبت پیدانہیں ہوتی اور خدمت کرتے کرتے دل سے دعا<sup>نکل</sup>تی ہے، بس اسے ای نظر کہتے ہیں۔اس دعا سے کام بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام ہمدوقت خدمت میں لگەرىخ تىھ،اشار ئەركام كرتے تىھ، جان دىتے تىھ،محبت مىں سرشار تىھ اس فتم کا برتا وَاپنے شخ ہے رکھے کہ وہ تائب رسول ہے، اس کی راحت کا خیال رکھے اور اسے تکلیف سے بچانے کا خیال رکھے اس پر حضرت ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید غلام بھیک کی حکایت سنائی کہ سی بات پر ابوالعالیہ غلام بھیک سے ناراض ہو گئے اور باہر نکال دیا۔غلام بھیک رات دن خدمت کیا کرتے مگر و ہاں تو اللہ واسطے کی محبت تھی ، برسات آئی ، مکان کچاتھا ، ممکینے لگا ، بیوی نے کہا کہ ا کی تو کام کا آ دی تھا،ا سے نکال باہر کیا، ہم پرمصیبت اُنزی ہے،حضرت بولے میں نے نکالا ،تم نے تو نہیں نکالا ،تم بلالواوراس پر بیوی نے غلام بھیک کو بلایا کہ

جہت ٹھیک کردے، وہ فوراً آئے اور جہت کوٹ رہے تھے، حضرت ابوالعالیہ کو سیادا پیند آئی اور آ دھی روٹی ہاتھ میں لے کرآ واز دی کہ دن بھر کام کرتے ہوئے ہوگے ہوگیا، کھانے کی آ واز سی کرغلام بھیک جہت پرسے کو دپڑے، اتنی خوشی ہوئی کہ سیڑھی سے اتر نا بھی دہر سمجھا وہیں سے گو دپڑے بیدلگا ؤہو، تب کام چلتا ہے۔

وصلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه محمد وآله واصحابه وبارك وسلم.



## ثَيُّ عَالَى

عارف بالشرّض والمرحمر عبدالحي هارفي صار وراستر

خلينة مجاز

محيم المركب والمترقيضرت مولا مامحير الشرف على تعانوي ويستؤ

کے احوال، تعلیمات، انداز بیان اوران کی شفقت ومحبت

# عارف بالتنزخرة والمرجح وأبالحي عارفي صاف ومالترف فرمايا

فرمایا:۔ ہر مل کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور جب وہ خاصیت آدمی میں رونما ہوتی ہے تو عجب وہ خاصیت آدمی میں رونما ہوتی ہے تو عجب وٹا نے اجازت لی جاتی ہے، تا کہ تازید ہوکہ یوں سمجھے گا کہ فلاں مخض کی اجازت سے ریکام کیا تھا، بیان کی برکت ہے، ان کی دعا کا اثر ہے، میں تو ان کا ایک خارم ہوں۔

فرمایا:۔ پال اور ناز دونوں سبب بلاکت ہیں، ان دونوں سے تفاظت کے لئے تا کا ہوتا ہے۔ فرمایا:۔ خاتمہ بالخیر بین فعت ہے ، اس کے لئے بھی شیخ کا ہوتا بیزا ضروری ہے ، اس لئے کہ خاتمہ کے دفت جو جو وساوس شیطان ڈالے گا دہ سب وساوس و خطرات کا علاج شیخ ہے کراچکا ہوگا، اگر ہزار شیطان کے گاتو خودش کی بات یاد آجا نیکی۔

فرهایا: - ساری شریعت کا خلاصه حقوق وحدود بین ، آدی میه جان کے که شرکی حدود اور حقوق کیا کیابیں -



# بسم الله الرحمن الرحيم

## حضرت والدما جدكاسنهري معمول

ناچیز نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھین ہی سے ہمیشہ یہ معمول دیکھا، سکھر میں جب کوئی بزرگ تشریف لاتے ، حضرت والد ماجلہ ہم بھائیوں کواور اپنے خاص احباب کوساتھ لیکران کی خدمت میں حاضر ہوتے ، اور موقعہ ملنے پہمیں ان کی خدمت پر پیش کر کے دعا کراتے ، اور اگر کوئی بزرگ سکھر تشریف نہ لاتے ، لیکن کراچی سے لا ہور، یا لا ہور سے کراچی ، جاتے ہوئے روہڑی اسٹیشن سے گزرتے تو ہمیں ، اور اپنے احباب کو لیکرروہڑی اسٹیشن تشریف لیجاتے ، اور ان بزرگ سے ملتے ، ان کے ارشاوات سنتے ، اور دعا ئیں لیکر واپس لو شخے۔

چنانچہ اس معمول کی برکت سے ناچیز کو بجین ہی میں بہت سے بزرگوں کی زیارت نصیب ہوئی، جس کا ایک حسین اور منو رنقش دل پر قائم ہے۔ السلھم لک الحمد ولک الشکر.

# حضرت ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پہلی حاضری

حضرت والد ما جدر حمة الله عليه كے اس مبارک معمول کے طفیل حضرت والا حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحئ صاحب عار فی رحمة الله علیه کی خدمت اقدس میں بھی

ووت خارق حاضری نصیب ہوئی ، آج سے کوئی ہیں پجیس سال پہلے حضرت والاسکھر میں جناب مصرت ڈاکٹر حقیظ اللہ صاحب ؓ کے یہاں تشریف لائے ، مصرت والد ماجد ؓ کواطلاع ہوئی، چنانچہ ناچیزان کے ہمراہ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب ؓ کے گھر حاضر ہوا، حضرت والارحمة الله عليه الله وقت ان كے موجودہ مكان كى بيٹھك كے ا یک کونہ میں سر جھکائے بالکل خاموش تشریف فر ماتھے، نہ بیان تھا، نہ دعاتھی، مگر عجیب پُر کیف مجلس تھی، حاضرین کے قلوب آپ کے فیضانِ صحبت سے سیراب ہور ہے تھے، اور جنہیں حق تعالی نے نورِ باطن عطا فر مایا ہے نہ جانے انہیں کس قدرنغ ہوا ہوگا؟ پیطفلِ مکتب اورعثق ومحبت سے بیگا نہ جب گھروا پس پہنچا تو بے ساختہ زبان پرحق تعالی جل شانہ کا ذکرِ مبارک جاری ہوگیا، جو اس سے پہلے زبان پرچاری نه تقا، اس غیرمعمولی کیفیت پر مجھے تعجب ہوا، لیکن فوراً ہی ذہن میں آیا کہ بیسب حضرت ڈ اکٹر ضاحب کا فیض ہے ، اور اسی وفت سے حضرت رحمة الشعليه كي عظمت ومحبت دل ميں اتر گئی۔

حفرت رحمة الله عليه كى سيسب سے پہلى زيارت اور خدمت اقدى ميں حاضری تھی اس کے بعد پھر بھی تھر میں حضرت کی زیارت نہیں ہوئی۔ نا چیز جامعه اشرفیه والس رو ڈسکھر میں حضرت والد ماجد ّاور دیگر اسا تذہ كرام سے درس نظاى كى كتابيں پڑھتار ہا اور جب "موقوف عليہ" تك كتابيں پڑھ لیں، تو ۹۰ \_ ور اس میں دورہ صدیث کے لئے حضرت والد ماجد "نے دارالعلوم كرا چي ميں سيدي ومولا ئي حضرت مولا نامفتي محمد شفيع صاحب رحمة الله علیہ کی خدمت میں بھیج دیا جونا چیز کے لئے نہایت مہارک اورمسعود ثابت ہوا۔

دومر شد

دارالعلوم كراجي بينج كر مرشد إول سيدي مفتى أعظم يا كتان حضرت مولانا مفتى محمد شفيع صاحب رحمة الله عليه كي خدمت مين حاضر جو أي اورتعليم شروع جوكني، ان دنوں یا کستان میں ہفتہ وارسر کاری چھٹی اتوار کو ہوتی تھی ، چنانچے اتوار کے دن صبح 11:30 بج اور 30:12 بج كے درميان حضرت مفتى صاحب كى عام مجلس ہوتی تھی ،شہر کراچی اور دارالعلوم کے قرب وجوار سے بہت سے حضرات تشریف لاتے اور مجلس میں شریک ہوتے ، دوسری مجلس جعرات کے روزعصر کے بعد ہوتی ، اور ویسے روز انہ بھی کچھ در عصر کے بعد حضرت مفتی صاحبؓ دارالا فتاء کے سامنے والے چبور ہ پر تشریف لے آتے اور کچھ احباب واسا تذہ حاضر خدمت ہوتے ، ناچیز بھی حسب نوفیق ان مجالس خیر میں شریک ہوتار ہتا تھا۔

حضرت ڈاکٹر صاحب کی فیض رسانی سے چونکہ ناچیز پہلے ہی متأثر ہو چکا تھا اس لئے آپ کی مجلس کی جنتجو بیدا ہوئی،معلومات کرنے پرعلم ہوا کہ یا پوش نگر میں مطب کے قریب جمعہ کے روزعصر کی نماز کے بعد حضرت کی مجلس عام ہوتی ہے، چنانچہ وہاں حاضری ہوئی اور حضرت کی زیارت اور مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ،اور پھرالحمد للٰدسالہا سال تک یابندی سے جمعہ کے روز شرکت ہوتی رہی پھروفات سے چندسال پیشتر بجائے جمعہ کے، پیرکوحاضری ہوتی رہی،اور وفات تک پنجت کبرگاحق تعالی نے اپنے نصل وکرم سے عنایت فر مائی۔ کراچی پہنچ کراور بھی بہت ہے ا کا برومشائخ کی زیارت نصیب ہوئی ،لیکن

د بی مناسب اورقلبی رجحان اول حضرت مفتی صاحب نورالله مرفتدهٔ کی طرف، اور

ووق ٢٧ دوق پھر حضرت ڈاکٹر صاحب کی طرف رہا، اور اسی ترتیب سے ناچیز نے ان دونوں بزرگول سے اصلاح وتربیت کا تعلق قائم کیا، اس طرح حق تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ناچیز کوان دونوں پزرگوں سے دابسة فر مایا اوران کی مجالس میں شرکت كى خوب سعادت بخشى ،حضرت مفتى صاحب كى خدمت ميں تقريباً پاچ سال اور حضرت ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پندرہ سال رہنے کی تو فیق میسر ہوئی ، مجھ حقیر پران بزرگوں کی بڑی شفقتیں اور عنایتیں رہیں جس کی ایک خاص وجہ پیجی تقی که حضرت والد ما جدر حمة الله علیه کا ان دونوں ا کا برسے بہت گہرا اور خاص تعلق تھا،اس لئے بھی پیردونوں جھ پرمثل باپ کے شفیق اور مہر بان تھے۔

حضرت ڈاکٹر صاحب سے اصلاحی تعلق

شروع میں دورہ حدیث سے فارغ ہونے کے بعد با قاعدہ بیعت واصلاح کا تعلق حضرت مفتی صاحب سے قائم کیا،لیمن ساتھ ہی جمداللہ جمعہ کو پابندی سے حضرت ڈاکٹر صاحب کی مجلس میں عاضری ہوتی رہی، پھر جب حضرت مفتی صاحبؓ الله تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تو با قاعدہ اصلاحی تعلق حضرت ڈ اکٹر صاحب ؓ سے قائم کیا، ایک باربیعت کی درخواست بھی پیش کی ،لیکن حضرت نے فرمایا حضرت مفتی صاحب سے بیعت کا قوی ترین تعلق ہوتے ہوئے جھے سے بیعت کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ پھرناچیز نے اصرار بھی نہیں کیا، کیونکہ بیعت ہونا،ضروری نہیں البتہ اصلاح ضروری ہے، اور یبی اصل چیز ہے، وہ الحمد للہ جاری رہی۔

حضرت ڈاکٹر صاحب کی مجلس

او پرعرض کیا که نثروع میں حضرت والا رحمة الله علیه کی مجلس یا پوشنگر میں جمعه

کے روز ہوا کرتی تھی ، اس مجلس میں پہلے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سائے جاتے تھے اس کے بعد حضرت والا کامخضر بیان ہوتا تھا، اور آخر میں حضرت ایخصوص انداز میں طویل مگر بری والہانہ دعاء فر ماتے تھے۔ پچھ عرصہ کے بعد ملفوظات پڑھوانے کا سلسلہ موقوف ہوگیا، صرف حضرت ہی کا بیان ہوتا ، اور الہامی دعاء ہوتی ، اور مجلس بھی بجائے پایڈننگر کے حضرت کے مکان واقع نارتھ ناظم آباد ایف بلاک میں ہونے گلی اور پھروفات تک گھر ہی پر پیرمبارک مجلس جاری رہی۔

### حضرت كاانداز بيان

حضرت گاانداز بیان ایبامنفر داور دکنشین تھا کہ الفاظ میں اس کا نقشہ کھینچیا کم از کم مجھنا چیز کے لئے مشکل ہے ،لہجہ کی شیرینی ،ادب کی سلاست ،الفاظ کی روانی ،اورمضمون کی جامعیت ، بیرسب خوبیاں اس بے تکلفی سے جمع تھیں کہ بالکل شیر وشکرمعلوم ہوتی تھیں اور ان سب پرللہیت اور روحانیت اس قدر غالب تھی کہ بیان کا براہِ راست دل پر اثر ہوتا ،مجلس میں ایک شخص بھی ایسا نہ ہوتا جس پر حضرت کی با توں کا اثر نہ ہوتا اور اس پر کمال پیر کہ حضرت کا بیرانداز ہمہ وقتی تھا ، اس لئے ناچیز اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ ایسا شفقت بھرا انداز بیان حضرت ہی كا متيازي نشان تھا، قارئين حضرت كى مطبوعه مجالس'' افا دات عار في'' سےاس كا پکھاندازه کریجے ہیں۔

حضرت تھانویؓ کی تعلیمات کاعملی نمونہ

حضرت رحمة الله عليه، حضرت تفانوي قدس سرهٔ كي تعليمات كا جلتا كجرتا ، جيتا

جاگا، نمونہ اور ان کے مزاح و مُداق کے سے امین تھے، چنانچہ آپ کی مجلس کا اصل محور اور مرکزی نقط تعلیمات اشر فیہ اور مزاج اشرف کا بیان ہوتا، ہر مجلس میں مختلف انداز سے ذوق اشرف کی تفییر وتشر تک فرما یا کرتے اور فرماتے مجھے اپنا ذوق نہایت عزیز ہے، اور شخ سے جو چیز حاصل کی جاتی ہے وہ یہی ہے، حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی بڑی حفاظت فرماتے تھے اور تلقین کرتے تھے اور تھا نوی کی حمفوظات آج کل سب سے زیادہ اس کا فقد ان ہے، اور نیز حضرت تھا نوی کی کے ملفوظات ومواعظ اور تھنیفات و تا لیفات کا جوعظر میمون حضرت کے بیان کے وقت اکثر یہ شعر ومواعظ اور تھنیفات و تا لیفات کا جوعظر میمون حضرت کے بیان کے وقت اکثر یہ شعر منایا کرتے تھے اور ذوق اشرف کے بیان کے وقت اکثر یہ شعر سنایا کرتے تھے ،

عاد فی میرا ہی دل ہے محرم ناز و نیاز بعض مرتبہ فرماتے بھی ایس نے مام ہوں ، نہ مدرس ہوں نہ مقرد ، نہ بعض مرتبہ فرماتے بھی ایس نہ عالم ہوں ، نہ مفتر ، نہ مدرس ہوں نہ مقرد ، نہ خطیب ہوں نہ واعظ کہ نئے نئے وعظ کہوں سے علاء کا کام ہے ، میں نے حضرت محلیم الامّت ، مجدّ دالمدّت حضرت تھا نوی قدس سر ہ کی فیض صحبت سے بچھ ہا تیں افذ کی ہیں جن سے مجھ کو بہت نفع ہوا ہے ، وہ سب متند و معتبر ہیں ، وہی ہا تیں افذ کی ہیں جن سے مجھ کو بہت نفع ہوا ہے ، وہ سب متند و معتبر ہیں ، وہی ہا تیں تمہارے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں اوران کا تکرار کرتا ہوں ، اور دین کی ہا توں کا تمہارے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں اوران کا تکرار کرتا ہوں ، اور دین کی ہا توں کا تکرار بھی بلا شبہ مفید ہے اور اس کا ایک فائدہ سے بھی ہے کہ جب کوئی بات باربار کہی بلا شبہ مفید ہے اور اس کا ایک فائدہ سے بھی ہے کہ جب کوئی بات باربار کہی جائے ، اور کان میں بڑتی رہت تو آخر وہ دل میں جم جاتی ہے اور پر عمل کی تو فیق بھی ہوجاتی ہے۔

## حضرت تفانوي كي تعليمات كاخلاصه

چنانچ حفرت رحمة الله عليه اپنی پُر اثر مجالس ميں اکثر تعليمات واشر فيه كا خلاصه اور لب لباب ارشا وفر مايا كرتے تھے، ان ميں سے چندا ہم اور زيادہ سے زيادہ مفيد باتيں قارئين كى خدمت ميں حاضر ہيں ، ان كو ليج اور عمل كركے وونوں جہاں كى سرفرازى حاصل تيجے اللهم و فقنا ، اللهم و فقنا، آمين

#### التاع ستت

حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجالس میں اتباع سنت پر بہت زور دیا کرتے تھے،
اور بہت کثرت سے اس کا بیان فرماتے ، اور اس کی اہمیت ذہن نشین فرماتے ،
کبھی فرماتے ، ہمارے سلسلہ میں باطنی نفع جلد شروع ہونے کی وجہ سے ہے کہ ہمارے یہاں اتباع سنت اصل چیز ہے ، اول بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے ،
اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے ، کبھی فرماتے بھی ! اتباع سنت الیی عظیم نعمت ہے کہ اگر بلاقصد وارادہ بھی اس پڑل ہوجائے تب بھی نفع سے خالی نہیں ہے ، اور کہ گر ماتے ایسی عفوب ہونے کا سب سے زیادہ محفوظ و ما مون اور ہمل ترین راستہ ہے۔

ایک بارفرمایا مجھے بچین ہی ہے یہ خیال تھا کہ کوئی ایسی جامع کتاب ہوجس میں زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق رسالتمآ بر اللی کی تعلیمات اور سنتیں متند اور معتبر کتابوں سے جمع ہوں، تا کہ اس کو پڑھ کر ہرشخص باسانی عمل کر سکے، الحصد لله ثم المحمد لله ثن السوہ رسول اکر میں ہیں ہے بنا بی جذبہ کے تحت لکھی گئی ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اَقُولُ کہیں نہیں ہے یعنی اپنی طرف سے کوئی بات

نہیں کہی گئی جو پچھ بھی ہے، وہ قَــــالَ ہے لیمیٰ ہر بات رسالتما ہے لیسے کے ارشادات سے ثابت ہے، چٹانچہ اس میں زندگی کے مختلف حالات کے متعلق تقریباً ۲۵۲ رعنوانات ہیں ، ہرعنوان کے تحت احادیث ہی جمع کی گئی ہیں۔ حضرت مجدّ والف ثاني اورا تباع سنت

حضرت ی نتاع سنت کے موضوع پر بیان کرتے ہوئے کئی بار حضرت مجتر دِالف ثانى رحمة الله عليه كابيروا قعه بهي سنايا كه جب حضرت مجتر والف ثانيَّ تمام علوم ظاہرہ پڑھ کر قارغ ہو گئے اور قرآن وسقت کے تمام علوم پر بدِطولی حاصل كر چكة وايك روز فرمانے لگے تمام علوم ہم نے حاصل كر لئے ، ان خانقا ہوں ميں بیٹھنے والے درویشوں کے پاس کون سے علوم ہیں؟ چل کردیکھنا جا ہے!

چنانچ سب سے پہلے حضرت خواجہ باقی بالله رحمة الله عليه کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے بہاں وہ کون سے علوم ہیں ، جن کا آپ درس ویتے ہیں؟ فرمایا: ہماری خانقاہ میں رہوء علم ہوجائے گا،حضرت مجدّ والف ٹائی ان کی خانقاہ میں رہ پڑے اور حضرت خواجہ باقی باللہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوکران کی را ہنمائی میں ذکروشغل اور اصلاحِ باطن میں مشغول ہو گئے جس سے اُن پر ایسے ایسے علوم آشکارا ہوئے جنہیں دیکھ کرحضرت مجدّ دالف ثانیؓ دنگ رہ گئے اور بالآخراس مقام کو پہنچ گئے کہ ان کا باطن چیک گیا اور قلب ذکرِ الہی کے انوار سے منور ہوگیا، اورحضرت خواجه باقی بالتٰدرحمة التٰدعليه نے ان کوخلافت ہے تو از ديا۔

اس کے بعد حضرت مجتہ وصاحب ؓ دوسرے سلسلہ کے کسی بزرگ کی خانقاہ میں تشریف لے گئے ،اوران سے بھی دریافت کیا کہ حضرت! آپ کون سے علوم کی تعلیم دیتے ہیں؟ فرمایا یہاں رہو پہتہ چل جائے گا، چنانچہ حضرت مجد وصاحب ان بزرگ کی خانقاہ میں رہ بڑے اور ان کی ہدایت کے مطابق تربیت باطن میں مشغول ہو گئے جس کے نتیجہ میں باطن میں الیی ترقی ہوئی جواس سے پہلے بھی نہ ہوئی تھی اور ایسے ایسے علوم قلب پروار دہوئے جو نہ کسی کتاب میں بڑھے اور نہ ترجی کسی سے سے ، بالآخر ان بزرگ نے بھی فرمایا کہ ہمارے یہاں جو پچھ سکھا یا جا تا ہے، آپ کوسکھا دیا۔

اب حفزت مجدّ وصاحب "تيسرے سلسلہ کے کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اوران سے بھی یہی بوچھا کہ حضرت! تمام علوم کا درس تو اہلِ مدار س اور اہلِ علم دیا کرتے ہیں، آپ کے یہاں کون سے علوم کی تعلیم ہوتی ہے، فر مایا ہارے علوم کا تعلق حال سے ہے، قال سے نہیں ہے ، اگر آپ انہیں سمجھنا اور حاصل كرنا جائة بحوتو بجهوم مهاري خدمت ميں رہو، انشاء الله تعالي آپ كو بھي ان كاعلم موجائے گا، چنانچ حضرت مجدّ وصاحبٌ ان كى خانقاه ميں مقيم مو گئے اور ان کی ہدایات کے مطابق اصلاحِ قلب اور تربیت ظاہر وباطن میں مشغول ہو گئے ، اور چند ہی روز میں پہلے ہے کہیں زیادہ حق تعالیٰ کا قرب محسوں ہونے لگا، اور باطنی علوم کا در یا دل میں بہنے لگا، جس کا آج تک دل میں خیال بھی نہ گز را تھا، اور اُن بزرگ نے بھی حضرت مجدّ دصاحبؓ کوفر مایا: جو پچھ ہمارے پہال سکھایا اور بتایا جاتا ہے وہ آپ کوسکھا دیا۔

اس کے بعد حصرت مجدّ دالف ِ ثانی رحمۃ اللّٰدعلیہ چو تھے سلسلہ کے کسی بزرگ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور ان سے بھی عرض کیایا حصرت! آپ کن علوم كا درس وية بين، آپ كے يہال كون كون كا بيس ير هائى جاتى بين؟ ان بزرگ نے جواب دیا اگر ہمارے بہاں رہ جاؤتو ان علوم کا کچھا ندازہ ہوسکتا ہے ، کھن زبانی بات چیت سے جھ میں آنامشکل ہے ، چنانچے حضرت مجدّ وصاحب " ان سے بھی بیعت ہو گئے اور ان کی خانقاہ میں تھہر گئے اور جس جس طرح انہوں نے ذکر وشغل اور مرا قبہ کرنے کو کہا اسی طرح کرنے لگے اور ان کی راہنمائی میں مقامات باطن طے کرنے لگے ، اور بہت جلد تمام مقامات طے کر لئے اور ان بزرگ نے بھی حضرت مجد دصاحب کو جو پچھسکھا ٹاتھا، سکھا دیا۔

اس طرح حضرت مجدد الف شافي رحمة الله عليه كوتمام علوم ظاهره حاصل کرنے کے بعد تربیت باطن کے جاروں سلسلوں چشتیہ، نقشبندیہ، قادر بیراور سہرور دید کے مشائح کی جانب سے باطنی علوم کی نعمت عظمیٰ نصیب ہوئی اور آپ ظاہری اور باطنی علوم سے مالا مال ہوئے۔اس کے بعد حضرت مجدّ دصاحب ؓ نے قرب خداوندی کی لامتناہی منزلیں طے کرنی شروع کیں اوران کے دل میں بے پناہ علوم کا سمندر ٹھا تھے مارنے لگا، اور پیٹیبرانہ علوم کا مشاہرہ ہونے لگا جیسے حضرت عارف روی کاشعر ہے

بے کتاب و بے معید و اوستا

حضرت مجدّ دصاحب فرماتے ہیں کہ پھرایک وفت ایبا بھی آیا کہ خود سر کار دوعالم علیہ نے اپنے دست مبارک سے میرے سریر پیٹری باندھی اور مجدّ د ہونے کی خلعت سے نوازا، اس کے بعد بہت تیزی سے عروح ہوا، اور اس قدر

رْ تَى ہوئى كەبيان نہيں كرسكتا، تمام حجابات مرتفع ہو گئے بس ايك حجاب، حجابِ اكبر میرے اور حق تعالی کے درمیان رہ گیا ، اور میں ایسے مقام نازک پر بھنچ گیا کہ اگر ز بان کھولوں اوراپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کروں تو علاءِ ظاہر جھے پر کفر کا فتو کی دیں ، اورعلاءِ باطن مجھے ملحد وزندیق کہیں ،لیکن مجھے سوائے خدا کے کسی کی پرواہ نہیں۔ پھر فر مایا اس بلند مقام پر پہنچ کر مجھے جو چیز سب سے اہم اور باطن کی تمام کامیا ہوں کا سرچشمہ اور حق تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے آسان اوراسلم راستہ معلوم ہوا، اور جومیری سب سے بڑی آرز واورتمنا رہی وہ بیہ ہے کہ حق تعالیٰ مرتے دم تک صرف اور صرف رسالت ما ہیں۔ کی سنتوں کے اتباع کی توفیق عطاء فر ہائے اور اسی پرخاتمہ ہو، آمین

نکل جائے وم تیرے قدموں کے نیجے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

حضرت تفانوي رحمة التدعليه اوراتباع ستت

حفرت ڈاکٹر صاحبؓ اتباعِ سنّت کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ کا پرواقعہ بھی بار بار سنایا کرتے تھے کہ ایک بار حضرت تھا نو کی نے اتباع ستت کے موضوع پر وعظ کہا، دورانِ وعظ رحمتِ عالم اللہ کی کھانے کی چیزیں بھی ذکر کیں، جن میں آپ کی ایک مرغوب اور پسندیدہ غذا لو کی بھی بیان کی ، اس کے بعد حضرت تھا نو گئے نے ویکھا کہان کے گھر میں روز انہلو کی پکنے لگی ، جب کئی روز گز ر گئے تو ایک روز حضرتؓ نے اہلیہ محتر مہسے دریافت کیا کہ کیا بات ہے ، روز انہ لو کی پک رہی ہے؟ اہلیہ محتر مہنے عرض کیا ،آپ ہی نے وعظ میں بیان فر مایا تھا

کہ آنخضرت کی بہت پیند تھی، بیس کرای دن سے میں نے بھی اس کا اہتمام شروع کردیا اور خادم سے کہدیا کہ جب تک لوگی کی فصل چلے تم لوگی ہی لاتے رہا، بیس کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ لرزگئے ، اور دل دل میں سوچنے گئے کہ ہم میں کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ لرزگئے ، اور دل دل میں بھی اتباع سنت کا درس ویتے ہیں ، مگر ہم میں بھی اتباع سنت کا درس ویتے ہیں ، مگر ہم میں بھی اتباع سنت کا درس ویتے ہیں ، مگر ہم میں بھی اتباع سنت کا درس ویتے ہیں ، مگر ہم میں بھی اتباع سنت کا درس ویتے ہیں ، مگر ہم میں بھی اتباع سنت کا حضرت کی ایبا جذبہ بیدا نہ ہوا جسیا اس خاتون کے دل میں بیدا ہوا ، اس وقت سے حضرت کی این ہر ہر بات کوسنت کہ ہر ہیں وحالت کا جائزہ لینا شروع کیا اور تین دن تک اپنی ہر ہر بات کوسنت کے معیار پر جانچا اور سنت کے مطابق یا کرحق تعالیٰ کاشکر اوا کیا۔

سلسلۂ اشر فیہ سے وابستہ حضرات پرلازم ہے کہ اتباعِ سنّت کومضبوطی سے تھا میں اور اس میں ذرا کمی کوتا ہی نہ ہونے دیں ، اگر انتباعِ سنّت نہیں ہے تو سجھ نہیں ہے تو سجھ نہیں ہے والے میں اور اس میں ذرا کمی کوتا ہی نہیں ہے ہوئے ہو

رجوع الى الله

حضرت رحمۃ الشعلیہ اپنی مجالس میں اتباع سقت کے بعد جس اہم بات کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے، وہ رجوع الی الشایعنی اپنے ہرکام میں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور دعاء کرنا، بہت کثرت سے حضرت اس کو بیان فرمایا کرتے تھے ، کبھی فرماتے ہرطرف حادثات ہیں، سانحات ہیں، واقعات ہیں، پریشانیاں ہیں، وشواریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، خطرناک بیاریاں ہیں، مشرات اور فواحثات اور بے حیائی و بے غیرتی کا سیلا ب ہے، ایسے حالات میں مشرات اور فواحثات اور بے حیائی و بے غیرتی کا سیلا ب ہے، ایسے حالات میں خوات کا صرف اور صرف یہی راستہ ہے کہتی تعالیٰ جل شانہ'کی طرف رجوع کیا خوات کا صرف اور صرف یہی راستہ ہے کہتی تعالیٰ جل شانہ'کی طرف رجوع کیا

جائے ،ای سے عافیت ما تکی جائے ، کیونکہ سب پچھائی کی مشیت کے مطابق ہور ہا ہے اور دہی ہر طرح قا در ہے جواس کی طرف رجوع ہوگا اس کو ضرور پناہ طے گ ۔

بہتریہ ہے کہ شب کے اخیر حصہ میں اٹھ کر بیٹھ جا ئیں اور بارگا والہی میں نیاز مندانہ ہاتھ پھیلا دیں اور التجاء کریں یا اللہ! آپ ان سب پریشانیوں سے نجات عطافر مائے اور حفاظت فر مائے ، ہمارے قلوب کی صلاحییتیں درست فر ما دیجئے ،
ایمانوں میں تازگی عطافر مائے ، تقاضائے ایمانی بیدار فر مائے ، ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت دیجئے ، اور غیرت پیدافر ما دیجئے ۔

ما الله! ہمیں ظاہری و باطنی ہلا کتوں سے بچا کیجئے یا الله! اپنی مغفرت ورحمت کا مور دبنا کیجئے اور عذابِ نارہے بچا کیجئے۔

جب بھی کوئی کام کرتا ہو ہڑا ہو یا چھوٹا، آسان ہو یا مشکل، علمی ہو یا عملی ، و یا مشکل، علمی ہو یا عملی ، و ینی ہویا د نیوی فوراً دل ہیں دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوجا کیں ، اورعرض کریں یا اللہ! آپ میری مدوفر مائے، آسان فر ماد ہجئے ، پورا فر ماد ہجئے ، قبول فر مائیجے ، پھرد کھھے آپ کے کاموں میں کیسی آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول بیان فر مایا کہ حضرت کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص حضرت سے کوئی بات دریا فت کرتا تو جواب سے معمول تھا کہ جب کوئی شخص حضرت سے کوئی بات دریا فت کرتا تو جواب دینے میں حق تعالیٰ سے مدد چاہے ، چنا نچہ اس کے بعد بنو فیق اللہ جو جواب مرحمت شرماتے وہ ہر کھا ظ سے کامل ہوتا ہے سب رجوع الی اللہ کی برکت تھی ، آج بھی جو شرماتے وہ ہر کھا ظ سے کامل ہوتا ہے سب رجوع الی اللہ کی برکت تھی ، آج بھی جو شخص جا ہے اس نسخہ کوآ ز مالے۔

MY آج كل لوك يماريون من پريشانيون مين، تكاليف وغيره مين ظاهري تد ابیرتو بہت کرتے ہیں مگرحق تعالیٰ جو قادرِمطلق ہیں ان کی طرف رجوع نہیں كرتے اور جور جوع ہوتے ہيں وہ پوري توجہ اور يفين سے رجوع نہيں ہوتے جس کے نتیجہ میں وہ رجوع الی اللہ کی برکات سے محروم رہتے ہیں ،حق تعالیٰ کی طرف بالكل عاجز ومختاج بن كر بهكاري اورسوالي بن كررجوع بهونا حاہيے ، اور پورے یقین واعتماد کے ساتھ دعا کرنی جا ہیے۔

# وساوس وخطرات كانياعلاج

حضرت رحمة الشعليهاس موضوع يربهي برائ برائح وسط كے ساتھ كلام فرمايا كرتے تھے، چنانچ ايك مرتبران كاايك ايباعلاج بيان فرمايا جونہايت آسان اور وساوس کوختم کرنے والا ہے، فرمایا قلب وذہن میں خواہ کتنے ہی خبیث اور گندے خیالات آئیں، کفر وشرک کے اور دیگر ناپاک وساوس آئیں، جنہیں زبان پرلانا بھی نا قابلِ محل ہو، ہرگز ان سے نہ گھیرا ئیں اور قطعاً ان کی پرواہ نہ کریں، بلکہ فوراً دل ہی دل میں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور عرض کریں یا الله! بيرسب وساوس وخطرات نفس وشيطان كے پيدا كردہ بين، يا الله! مين ان سے بیزار ہوں اور بری ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں میراان سے کوئی واسطہ نہیں ہے پچھ تعلق نہیں ہے یا اللہ! آپ جھ سے ان پرمؤاخذہ نہ فرمائے گا، اتنا کرنے کے بعد بےفکر اور مطمئن ہوجا ئیں ہمہیں ان سے پچھ ضرر نہ پہنچے گا ، اور بہت جلدوہ دفع ہوجا ئیں گے،اورآ ئندہ بھی جب بھی کوئی پریشان کن خیال آئے اس کا یمی علاج کرلیا کریں۔ بلاشبہ بیرعلاج بہت مفید ہے اور یالکل نیا ہے، ہر شخص اس کے ذریعہ اپنے وساوس وخطرات کا کا میا بی سے علاج کرسکتا ہے۔ معمولات برمداومت

حضرت رحمة الله عليه معمولات کی پابندی اوران پر بیشگی کی بہت تا کید فر مایا کرتے تھے اور خود بھی معمولات کے بیحد یا بند تھے، ایک بارفر مایا: الحمد للد! میرے معمولات ناغز نہیں ہوتے ، یا بندی کرتے کرتے اب ان کی ایسی عادت ہوگئی ہے جب ان کا وقت آتا ہے بغیر کی تکلیف کے خود بخو دیورے ہونے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ معمولات کی یا بندی کے سلسلہ میں ایک اہم گریدارشا دفر مایا کہ جب کوئی ایساعذریا کوئی الیی مشغولیت پیش آئے جس سے معمول فوت ہونے کا اندیشه ہوتو بھی معمول کو ناغہ نہ کریں ، بلکہ اگر پورا نہ کرسکیں تو آ دھا ادا کریں ، آ دهانه کرسکیں تو تہائی ادا کرلیں۔مثلًا پوری شبیج نه پڑھ سکیں تو تینتیں (۳۳)، تینتیں (۳۳) مرتبہ پڑھ لیں ورنہ گیا رہ مرتبہ، پیھی مشکل ہوتو تین تین مرتبہ پیر بھی نہ کرسکیں تو ایک مرتبہ ہی پڑھ لیں ، اور اس تفصیل کے مطابق تمام معمولات مختفر کرلیا کریں ، اگر بھی معمول بالکل ہی ناغہ ہوجائے تو اس وقت استغفار ہے تلافی کرلیں اور فقہی اعتبار ہے گوان معمولات کی قضاء نہیں ہے، کیکن نفس کو آ زا دی ہے بچانے کے لئے کسی دوسرے وقت اس معمول کوا داء کرلیا کریں ،ابیا کرنے سے تمہارانفس دفت پر معمول بورا کرنے پر آمادہ ہوجائے گا۔ تا ہم اگر مجھی کسی سخت مجبوری کی وجہ ہے ایہا ہوجائے کہ ان صورتوں میں سے کسی صورت پڑمل نہ کر سکے تو اس وقت کم از کم استغفار ہی ہے تلافی کرلیا کریں۔

ایک روز حضرت ؓ نے اپنا طرزعمل بیان فرمایا کہ جب میں صبح مطب جا تا

ہوں تو مطلب چہنچنے تک گاڑی ہی میں تمام تسبیحات کامعمول پورا کر لیتا ہوں، کیکن جب بھی کسی وجہ سے مجھے ناغہ کا اندیشہ ہوتا ہے توشینتیں تینتیں بار ور نہ گیاره گیاره مرتبه، ورنه نتین تنین بارا دا کرلیتا ہوں۔

اس وضاحت کے بعد معمولات پر استفامت اور ان کی پابندی اس قدر آسان ہوگئ جو بیان سے باہر ہے، حادثات وسانحات زندگی کا لازمہ ہیں اور معمولات میں اکثریمی کل ہوتے ہیں،حضرت کی اس راہنمائی سے ایک بہت ہی آ سان را چمل معلوم ہوگئی ، اب بھی اگر معمول ترک ہوتو سوائے غفلت وستی کے اور کیا کہا جا سکتا ہے جواس راہ باطن میں سالک کے لئے بڑے راہزن ہیں۔ مستحبات يرحمل

حضرت رحمة الله عليه مستحبات برعمل كرنے اوران پر مداومت كرنے كى بھى بطورخاص تلقین فرمایا کرتے تھے، بالخصوص اہلِ علم میں ترک ِ مستحبات کا مرض عام پایا جاتا ہے، چنانچہ ایک مرتبہ دارالعلوم کراچی تشریف لائے اور دو پہر کو آرام كرنے كے لئے حضرت ناظم صاحب كے كمرہ ميں آرام فرما ہوئے ناچيز اور چند خدام خدمت کے لئے حاضر تھے۔حضرت کی عجیب شان تھی افاوہ کا اس قدرغلبہ تھا کہ کوئی وقت اس سے خالی نہ جاتا ، اس آرام کے وقت میں بھی افا دات کا سلسلہ جاری تھا، ٹاچیز نے عرض بھی کیا حضرت! یہ آپ کے آرام کا وفت ہے کچھ دیر آرام فر ما کیجئے ، فر مایا! بھئی ہمارا یہی آرام ہے اور پھرمستحبات پرعمل اور ان کی یا بندی کی تلقین فرماتے رہے، اسی دوران ہے بھی فرمایا: ایک حدیث یاک کامضمون ہے کہ حضورِ اکرم الیست ہرکام دائیں جانب سے کرنے کو پہندفر مایا کرتے تھے، چٹانچہ میں

بھی اس کا خیال رکھتا ہوں ،حتی کہ نماز کے اندر بھی خیال ہی خیال میں رکوع میں عاتے وقت ملے دایاں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتا ہوں، پھر بایاں اور رکوع سے اُٹھتے وت سلے بایاں ہاتھ اٹھا تا ہوں، پھر دایاں، اس طرح سجدہ میں جاتے وقت سلے دایاں گھٹٹا اور ہاتھ زمین پررکھتا ہوں اور پھر بایاں اور اٹھانے میں پہلے بایاں پھر دایاں پیسب بلا تکلیف اور بظاہر کیسانیت کے ساتھ ہوتا ہے۔اس وفت حضرت رحمة الله عليه كي سقت يومل كرنے كي گهرائي كا اندازه ہوا۔ رحمه الله تعالى -

اس کے بعداذان ہوئی ،حضرتؓ نے اذان کا جواب دیا اوراذان کے بعد وضوء کے لئے عسل خانہ تشریف لے گئے اور وضوء کے لئے پٹرے پر بیٹھے، لیکن حضرت کی قبلہ کی طرف سے بیثت ہوگئی ، کیونکہ شسل خانہ میں یا نی جانے کا رخ ایسا ہے کہ اگر اس کے مطابق کوئی بیٹھے تو قبلہ کی طرف بالکل پشت ہوجاتی ہے، مگر حضرت ؓ نے پیٹرہ کا رخ گھما کر قبلہ رخ کروالیا اور وضوفر مایا، اور ارشاد فر مایا کہ آ دمی کوختی الا مکان مشخب بریمل کرنا چاہیئے ۔اس وقت آئٹھیں کھلیں اورعلم ہوا کہ اس طرح بھی متحب پڑمل ہوسکتا ہے۔

نظامُ الاوقات

حضرت رحمة الله عليه نظامُ الاوقات كي سب سے زيادہ تا كيد فر مايا كرتے تھے، خود بھی نظامُ الا وقات کے پاپند تھے، اور دوسروں کوبھی اس کی تلقین کرتے تھے، نظامُ الا وقات کی یا بندی میں حضرت رحمۃ اللّٰدعلیہ، حضرت تھا نو ی رحمۃ اللّٰہ علیہ کا بالکل عملی نمونہ تھے، صبح سے شام تک کی تما متر زندگی ایک مضبوط اور مر بوط نظام الاوقات کے تحت گزرتی تھی مضمون کے طویل ہونے کے اندیشہ ہے اس

کی تفصیل چھوڑتا ہوں۔

ال بارے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ اکثر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سنایا کرتے تھے، اور حضرت تھانوی کا حضرت شخ الہند سے اجازت لیکر علیہ کے یہاں تشریف لانا، اور حضرت تھانوی کا حضرت شخ الہند سے اجازت لیکر بیان القرآن لکھنے کا معمول پورا کرنے کے لئے جانے کا واقعہ بھی اکثر سنایا کرتے تھے۔ بہرحال نظامُ الاوقات کی پابندی کا میاب زندگی گزانے کے لئے بیحد ضروری ہے، بغیراس کے دین و دنیا کی کوئی قابل قدرتر قی اور فلاح ممکن نہیں۔ ہے، بغیراس کے دین و دنیا کی کوئی قابل قدرتر قی اور فلاح ممکن نہیں۔

حفزت رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے کہ لوگ تسبیحات تو پڑھتے ہیں، مگران کے پڑھنے کا جوطریقہ ہے وہ اکثر کومعلوم نہیں ہے، اسی لئے تسبیحات پڑھنے سے پورا نفع نہیں ہوتا۔

تنبیجات پڑھنے کا اصل طریقہ ہیہ ہے کہ جب استغفار کی تنبیج پڑھنے لکیں تو پہلے بیضور کرلیں کہ یا اللہ! میں آپ کا ایک خطا کار بندہ ہوں، گنا ہوں کا مرتکب ہوں، طرح طرح کی غفلتوں اور کوتا ہیوں کا شکار ہوں، یا اللہ! ان گنا ہوں اور ان غفلتوں اور کوتا ہیوں کو آپ کے سواکوئی معاف کرنے والانہیں ہے، لہٰذا آپ سے ان گنا ہوں کی معافی اور گنا ہوں کی خباشت وگندگی سے پاک وصاف ہونے سے ان گنا ہوں کی معافی اور گنا ہوں کی خباشت وگندگی سے پاک وصاف ہونے کے لئے استغفار کی تنبیج پڑھیں۔

کے لئے استغفار کرتا ہوں ، اس کے بعد پوری توجہ سے استغفار کی تنبیج پڑھیں۔ جب دور دشریف کی تنبیج پڑھیں تو پہلے بی تصور کریں کہ رسالت آب جب دور دشریف کی تنبیج پڑھیں تو پہلے بی تصور کریں کہ رسالت آب جب دور دشریف کی تنبیج پڑھنے گئیں تو پہلے بی تصور کریں کہ رسالت آب جب دور دشریف کی تنبیج پڑھنے ہیں، آپ نے ہمارے خاطر کیسی کیسی تکلیفیں

برداشت کیں، آپ ہم پر کتے شفق ومہربان تھے، ہمارے لئے کیسی کیسی دعا ئیں مانگیں، آپ سے محبت کرنا اور آپ کے حقوق اداء کرنا ہم پرواجب ہے، لہذا آپ کاحق محبت اداء کرنے اور اپنے قلب میں آپ کی محبت پیدا کرنے کے لئے درود شریف پڑھتا ہوں، اس کے بعد توجہ سے درود شریف پڑھیں۔

جب تير كلم كاتبي يا سُبْحَانَ الله يا الْمَحَمُدُ لِللهِ يا مُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ. سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

وغیرہ کی تنبیج پڑھیں ، تو پہلے یہ تصور کریں کہ حق تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، بحیین سے کیکر اب تک ہمیں کتنی ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایمان دیا، اسلام کی نعمت دی، اہل حق سے وابسة فرمایا، اپنانام جینے کی تو فیق بخشی، ہم پر ان تمام نعمتوں کا شکر اواء کرنا واجب ہے اور صرف اسی سے حقیقی اور کامل محبت رکھنی چاہے ، البذاحق تعالیٰ کی محبت پیدا ہونے کے لئے تنبیج پڑھتا ہوں اس کے بعد توجہ سے تنبیج پڑھیں۔

اس طرح تنبیجات پڑھنے ہے بہت جلد نفع ہوتا ہے، ذکر کے انوار وبرکات محسوس ہونے لگتے ہیں، اور بہت جلد اصلاح باطن میں نمایاں فرق معلوم ہونے لگتا ہے۔ محسن نبیت

حضرت رحمة الله عليہ ضج سے شام تک کے تمام جائز اور مباح کاموں اور دیگر فرائض وواجبات حقوق الله میں حسن نیت کی تا کید فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ حسن نیت الیی عظیم دولت ہے جس کے صدقہ میں زندگی کے تمام کھات عبادت وطاعت بن سکتے ہیں۔ فرماتے روزانہ سے چندمنٹ کے لئے بیٹھ جایا کریں اور دن مجر کے تمام بڑے بڑے کام شار کریں اور ساتھ ساتھ نیت کرتے جا کیں ، یا اللہ بیرکام آپ کے لئے کرونگا یا اللہ! فلال کام بھی آپ کی رضا کے واسطے کروں گا، پھر آخر میں وعا كرليس، يا الله! بيتمام كام محض اپني رضا كے لئے كرنے كى تو فيق و يجئے، ميرى مد دفر مائیے، اس کے بعد امور دنیا میں قدم رکھئے، اب درمیان میں بار بار نیت كرنے كى ضرورت نہيں ، سے شام تك كى ايك بارنيت كافى ہے جس طرح نماز کے شروع میں ایک بارنیت کافی ہے، ہررکن میں نئی نیت کی ضرورت نہیں ، اسی طرح یہاں بھی ہر ہر کام سے پہلے بار بارنیت کرنے کی ضرورت نہیں جب تک آپ ازخودکوئی دوسری نیت نہ کریں گے پہلی نیت جاری رہے گی۔ پھر جب آپ گرلوٹیں تو سوتے سے پہلے چندمنٹ کے لئے بیٹھ جا کیں اور دن بھر کے کا موں كا جائزه ليس كركتنے كام الله تعالى كى رضا كے لئے كئے اور كتنے اس كے خلاف کئے، جتنے اللہ تعالیٰ کے لئے کئے ، ان پرشکراداکریں اور جو غلط یا گناہ ہوئے ان پر ندامت وشرمندگی کے ساتھ حق تعالیٰ سے معافی جا ہیں اور آئندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنے کاعبد کریں۔

روزانہ اسی طرح کیا کریں ، پچھ ہی روز میں زندگی کوحق تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کا سلیقہ آجائے گا اور حسن نبیت کی بدولت تمام لمحات ِ زندگی عیاوت وطاعت بن جا کیں گے۔

حضرت رحمة الشرعليه يول توبر بي حامع صفات اور جامع كمالات تقي ليكن

ایک خاص صفت حضرت میں ایسی ممتاز اور نمایاں تھی جو حضرت کے ہر قول وقتل اور نشت و برخواست سے ظاہر تھی اور وہ آپ کی شائِ ''شفقت ورحمت' 'تھی، آپ کا ہراندازِ گفتگو اور اندازِ بیان اس سے بھرا ہوا تھا، اول سے آخر تک سارا بیان رحمت ہوتا، ایبا لگتا جیسے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیمال ناامید کی بیان رحمت ہوتا، ایبا لگتا جیسے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیمال ناامید کی اور مایوی کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے، کوئی کیسا ہی گنا ہوگار، خطا کار اور سیاہ کار ہوتا، اگر ایک بار حضرت کا بیان من لیتا تو ہمیشہ کے لئے اس کی ناامید کی کا خاتمہ ہوجا تا۔

آپ کی شفقت ورحت کا یہ بھی ایک انداز تھا کہ آپ روز اندا پنے احباب
و متعلقین کے لئے دعا کیں فرمایا کرتے تھے اور فرماتے جب میں دعا شروع کرتا
ہوں تو احباب کی صور تیں فلم کی ریل کی طرح سامنے آتی جاتی ہیں اور میں سب
کے لئے دعا کرتا رہتا ہوں اور یہ بھی فرماتے جب تک میں سب کے لئے دعا نہ
کرلوں سوتانہیں ہوں، وفات سے پچھروز پہلے ارشاد فرمایا: اب میرا یہ حال ہے
کہ جب تک تمام اہل وارالعلوم کا اور اپنے تمام مریدوں کا خواہ وہ دنیا کے کسی
کو نے میں ہوں، ان کے لئے دعا اور ان کی حفاظت کے لئے حصار نہ کرلوں اس
وقت تک سوتانہیں ہوں، اللہ اکبر! کس قدر شفقت تھی اپنے تعلق رکھنے والوں پر،
حزاہ اللہ تعالیٰ خیر المجزاء

وعاء

حق تعالی جل شانہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کودعا کرنے کا بھی ایسا متاز اور والہا نہ طریقیہ عنایت فرمایا تھا جو کم از کم ناچیز نے حضرت ؓ کے علاوہ اور کسی میں نہ پایا، دعا کے دوران حضرت کی شانِ''عارف باللہ'' بطور خاص ظاہر ہوتی ، ایما معلوم ہوتا جیسے دعا کا ایک ایک جملہ حق تعالیٰ کی طرف سے القاء ہور ہا ہے اور حضرت واللَّ زبانِ مبارک سے ادا فر مارہے ہیں ،ہمیں بھی یہی انداز اپنانا چاہے اس طرح دعا کی عادت ڈالنی چاہیے، آخر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا پر مضمون ختم کرتا ہوں۔

یا الله! ہمارے قلوب میں بیداری پیدا فرماد یجئے ، ہماری غفلتوں کو دور فرماد یجئے۔

ياالله! بهم پرجو بے حسى طارى ہےاسے دور فر ماد يجئے۔

یااللہ! تمام عالم امکان میں جہاں جہاں مسلمانوں پر نتا ہیاں اور بربادیاں آرہی ہیں ، ان پر رحم فرمائے۔ سب ہمارے شامت ِ اعمال کی صور تیں ہیں ان کو اپنی رحمت سے بدل دیجئے۔

یا اللہ! دشمنانِ اسلام کی سازشوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرمائیے، کفار ومشرکین یہود ونصاری جو اہلِ اسلام کو مٹانے کے دریے ہیں، یا اللہ! آپ دشمنانِ اسلام کو مجھے لیجئے اوران کے تسلط سے اہل اسلام کو بچا لیجئے۔
یا اللہ! ہماری تو بہ اور استعفار کو قبول فرما لیجئے اور اپنے قہر کو ہم سے دور

-15-35

یا اللہ! ہرطرح کے مصائب اور آلام سے، ہرطرح کے حاوثاث وسانحات سے ہماری ، ہمارے اہل وعیال کی ، ہمارے دوست واحباب کی ، ہمارے اعرّہ ہ واقارب کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یاللہ! ہمارے وجود کو دنیا وآخرت کے دردناک عذاب سے بچالیجے، دردناك آزمائثول سے بچالیجئے۔

يا الله! ہم ضعیف الایمان ہیں، کسی آ ز ماکش کی سہار نہیں رکھتے ہیں، ہم کواپنی رحت مين ڈھانپ ليجئے۔

یاللہ! آپ خالق کا نئات ہیں، ہم تمام شرور اورفتن سے آپ کی پناہ عاہتے ہیں اور ہرطرح دین ودنیا کی خیرآپ سے طلب کرتے ہیں۔

یااللہ! جارے ایمانی تقاضے بیدار فرمادیجئے ، حارے ایمان کو قوی فر ماد يجيئ ، ہم كوسچا مؤمن ومسلمان بناد يجيئ -

یا اللہ! ہم کو، ہمارے اهل وعیال کو، ہمارے دوست واحباب کو، ہمارے عزيز واقرباءكوسب كوعافيت دارين نصيب فرمايئے۔

یا اللہ! جوحاضر ہیں ان کے حق میں بھی اور جوحا ضرنہیں ان کے حق میں بھی ہاری دعا ئیں قبول فر مائیے۔

یا الله! لبنان ،فلسطین ، ہندوستان اور افغانستان کےمسلمانوں کی امداد ونفرت فرمائيے۔

> وَاجْعَلُ لَّنَا مِنُ لَّذُنِّكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلُ لَّنَا مِنْ لَّذُنَّكَ نَصِيْرًا وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَّكَفَى بِاللَّهِ نَصِيْرًا.

اور جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں، دشمنانِ اسلام پرانہیں غلبہ عطافر مائے۔ یااللہ! رشد و ہدایت کے دروازے ہمارے لئے کھول دیجئے۔

یا اللہ! ہمارے جولوگ صاحبِ اقتدار ہیں ان کو ہوش عطا فردیجے ، اسلام

اورایمان کی تجی محبت سے ان کے دلوں کو مجرد ہے۔

یا اللہ! رشد وہدایت کا فیصلہ اس قوم اور ملک کے حق میں صادر فر ماد ہے ہے۔

یا اللہ! جو آپ کی نا فر مانیوں اور گنا ہوں میں ملوث ہیں ، ان کے قلوب کو
بدل دیجئے ، ان کو ہدایت نصیب فر مائیے۔ ان کو سچی تو بہ کی تو فیق عطا فر مائیے۔
ان کو اپنا فر ما نبر دار بندہ بنا لیجئے۔

یا اللہ!ای ملک میں دین اور قر آن وسنت کی ہوا کیں چلا دے اور نسق و فجور کے طوفان ٹھنڈے فر مادے۔

یا اللہ! ہم کواپی اور اپنے حبیب علیہ کی سچی محبت عطافر مادے، اسلام اور ایمان کی عظمت ہماری دلوں میں دیٹھا دے۔

یا الله! ہم میں جوصا حبِ اقتد ار ہیں اور جوصلے بہی خواہانِ قوم وملت ہیں ، جو واعظین اور مبلغین ہیں ، ان کے مساعی میں اور ان کے ذرائع ووسائل میں اعانت ونصرت فرما و یجے ۔ آمین یارب العالمین آمین تم آمین و صلی الله تعالیٰ علیٰ خیر خلقه محمد و آله واصحابه و سلی الله تعالیٰ علیٰ خیر خلقه محمد و آله واصحابه و بارک و سلم.

بنده عبدالرؤف سكهروي

# افادات عارفية

عارف بالترضرت والترجح عبدالحي عارفي صابح والشر

تحريم تضرت مُولاً بمُقتى عَدْمِيم صاب سكھروى رقم السطليم منتى ومدر مدرس جامعاش فيسكمر سندھ

# عارف بالنترضرت فراكم محمر عير الحي عارفي صاء ومارالتر كي عاد المعار

محبت کی کشش اب راہبر معلوم ہوتی ہے جدھر جاتا ہوں اُن کی را مگذر معلوم ہوتی ہے

نشانات حریم ناز ہیں ہر ذرہ سے پیدا ترے در تک ہراک شے راہبر معلوم ہوتی ہے

> رگ و پئے میں ہے ساری لذت در دِ جگر پھر بھی طبیعت تھنے در دِ جگر معلوم ہوتی ہے

جہاں تک بھی نظر جاتی ہے جلوہ گاہِ ہستی میں محبت ہی محبت جلوہ کر معلوم ہوتی ہے

## بسم الله الرحمان الرحيم

فر مایا کہ میں نے حضرت مولانا حکیم الامت علیہ الرحمۃ کو اپنے قبض اور تشویشات تحریر کیں تھی تو انہوں نے جواب میں تحریر فر مایا ہے۔ برصراط متنقیم اے دل کے گمراہ نیست اِھٰدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ

ایک دعاہے، اس کے بعد

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمتَ عَلَيْهِمُ

فرمادیا کہ جولوگ منعم علیہم ہیں ان کی راہ پر چلوللہذا جوابیا مرشد مل جائے اس کے پیچھے ہوجائے۔ یہی صراط متنقیم ہے۔

صراط المتنقيم كى ايك مثال ديا كرتا ہوں كدايك جنگل بيابان ميں درندے وموذى جانور، گڑھے، خاردار درخت، اندھيرا، بجلى، گڑك، غرض ايك وحشت ناك منظر تصور كرو، ليكن بجلى كوندتى ہے تو ايك سيدھارات نظر آنے، لگتا ہے اس پر ہم آئے تو معلوم ہوا كہ ہم سے آگے آگے كوئى دوسرا شخص جارہا ہے۔ اس سے دريافت كيا كہتم كون ہو؟ اس شخص نے جواب ميں كہا كہ ميں اس راه كود يكھے ہوئے ہوں اور اكثر آيا جايا كرتا ہوں، خوب واقف كار ہوں تو اب اس كے مل

جانے کے بعد دل کا کیا حال ہوگا ، کتنا غنیمت ہوگا اس کامل جانا ، پھروہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس ٹارچ اور روشن بھی ہے، ہر چیز کود مکھ بھال کرلے چلوں گا یہی حال مرشدكا ب\_

فرمایا: یحبت ، تواضع کے ساتھ بے تکلف ہوجانے کا نام ہے۔

فرمایا: \_ کدایک حالت وه ہے کہ ہم چاہتے ہیں کداییا ہواور ایک وہ حالت ہے کہ ہم نہیں چاہتے لیکن حق تعالیٰ جاہتے ہیں کہ اس کو اس طرح رکھا جائے۔ گویاایک حالت کوہم چاہتے ہیں کہ ہٹ جائے اور حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ حالت رہے توابتم ہی بتاؤا چھی حالت کون ہی ہوگی ، جسے ہم چاہیں وہ یا جسے خدا جاہے وہ حالت بہتر ہوگی؟ اسی لئے قبض میں وہ مقامات طے ہوجاتے ہیں کہ بسط میں اور اعمال کرنے سے بھی طے ہیں ہوتے۔

فرمایا: \_حضرت والا رحمة الشعليه وعظ ميں مجھی فرماتے که بير بات مجھے اب تک معلوم نہیں تھی ، ابھی ابھی القاء ہوئی ہے پھر فر ماتے ہیں پیتحدیث بالنعمۃ کی وجہ سے کہتا ہوں اس کے بعد وعظ سے تھبر کر استغفار فرماتے کہ بیرمقام نازک ہے، میں تحدیث بالنعمۃ سمجھ رہا ہوں اور ہوسکتا ہے عجب ہوگیا ہو۔ایے نفس کی بهت و مکیر بھال رکھتے تھے۔ بھی فرماتے بیسب حاجی صاحب رحمة الله علیه کا

فر مایا: \_ که حضرت والا رحمة الله علیه خود فر ماتے تھے که بیان القرآن کی قدر اس کو ہوگی جوعر بی کی تفییریں دیکھے ،اس کے بعد اس کا مطالعہ کرے ، میں نے بڑے بڑے اختلافی مسائل کودولفظ بڑھا کرحل کرویا ہے۔ فر مایا: \_ که بوا درالنوا در بیرحضرت والاعلیه الرحمة کی آخری تصنیف ہے۔خود حضرت والانے چیدہ چیدہ مضامین اس میں لکھوائے ہیں۔

فرمایا: \_ایک مرتبه حضرت منصور حلاج ی کے متعلق کوئی کتاب تحریر فرمائی تھی تو سرورق برکوئی شعر لکھنے کے لئے تلاش تھی، خدام نے سوچ کرایک شعر پیش کیا کہ یشعر بہت اچھاہے جس کا پہلامصر عدمجھے یا دہے۔

ناحق منصور کو سرِدار کرتے ہیں۔

دوسرےمصرعہ کا مطلب بیرتھا کہ اصل سازتو وہی ہیں، اس شعرکوس کر حفزت والانے فرمایا کہ بیشعراچھانہیں ہے۔غلطشعرہے،سب حیران ۔فرمایا: اس میں شریعت کی تو ہین ہوتی ہے، ایک مسلہ بھی شرع کا ناحق نہیں ہے۔شریعت

کوئی کام ناحق کرنے کا حکم نہیں ویتی۔

حضرت والاشربیت کوتصوف پرمقدم فرماتے تھے۔ایک شخص نے ایک عريضه لكها، اس ميں بچھا ہے حالات باطنی لکھے، اور پچھ مسائل دریافت كئے تو جواب تحریر فرمایا که ایک ہی خط میں مسائل شرعیہ اور اصلاح باطنی کی باتیں ذکر نہیں کرنی جا ہمیں، یعنی تحریر میں پہلے''مسائلِ شرعیہ'' لکھا، اتنااہتمام تھا۔

اس طرح کتابیں رکھنے میں فرق فرماتے تھے، پہلے عربی پھر فاری پھرار دو کی رکھا کرتے تھے،اندر جب کسی ہے قرآن شریف رکھنے کوفر ماتے تو ضرور پیفر ما د یا کرتے کہ دیکھنا وہ کھونٹی پر کپڑوں کی گھری لٹک رہی ہوگی،قرآن شریف کو ر کھنے سے پہلے اس کو پنچے اتار کرر کھ دینا، پھر تیائی پر قر آن شریف رکھنا۔

حضرت والا اپنے معمولات کے بہت پابند تھے، اسی لئے تو دس دس پارے

روزانه پڑھتے تھے۔اتنا اہتمام تھا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند تھانہ بھون تشریف لائے توجس وقت' بیان القرآن' ککھنے کامعمول تھا ،عرض کیا کہ دس من کی اجازت ہوتو میں چلاجاؤں ، انہوں نے فرمایا ،اجازت ہے، چنانچہ " بیان القرآن " کوئی پانچ منٹ لکھ کر پھرواپس چلے گئے، کیونکہ ناغہ ہونے میں برکت جاتی رہتی ہے، چاہے پانچ ہی منٹ کیا مگراس کولکھٹا ضرور ہے۔ فرمایا: بھی بھی آپ آئھ بند کر کے لیٹ جاتے تھے، خدام بھتے شاید تھک کئے ہیں یا غنو دگی ہے لیکن حقیقت میں آپ اس وفت بھی سوچا کرتے تھے، جب کوئی بات یاد آتی فوراً فرماتے کہ اس آیت کے متعلق سے بات ذہن میں آئی ہے،

فرمایا: مولانا عبدالغنی صاحب چولپوری بھی اپنے معمولات کے بڑے پابند تھے۔ اگر کسی وجہ سے ناغہ ہوجاتا تو سوتے وقت جب تک ان کو پورا نہ فر التي تقي سوت ينال ع

فرمایا: جب خلوص کے ساتھ کوئی جذبہ پیدا ہوتو اس کواول وفت ہی میں بورا كرلينا عابي، كيول كه الله تعالى براهِ راست وه جذبه پيدا فرمات بين اور و بي ول میں ڈالدیتے ہیں ، ایسا ارادہ دفعۃ وارد ہوتا ہے، اگر اس کونہ کیا تو وہ جاتا رہے گا، جذبہ مخلوص کی قدر کرنی جا ہے ، وار د کی پہچان سے ہے کہ وہ مکر رہوتا ہے ، بارباردل تقاضه کرتاہے کہ نیک کام میں دہرینہ کرے اور جس کے ساتھ کوئی سلوک كرنا ہوتو اس سے عوض اور بدلے كا بالكل خوا ہال نہ ہو، نہ اميدر كھے، نہ جا ہے بلکہ بیر خیال کرے کہ جس نے بیر تقاضائے محبت پیدا کیا ہے عوض اس سے ہی لیس

كِه وين محبت كاصله يهى ہے۔ "إِنْ ٱجُوِىَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ" فرمایا بتنقی و پخض ہے جونیکی کر کے اللہ تعالیٰ ہی ہے عوض کا طالب ہو مخلو فن ہے بدلہ طلب نہ کرے ، نیکی کا تعلق مخلوق سے ہے ہی نہیں اور نہ کوئی مخلوق اس کا عوض دے سکتی ہے ،مخلوق سے توقع خام توقع ہے ،تم نے محض اللہ تعالی کی رضا کے لئے کیا ہے اور احسان جتلانا تو بہت ہی بُری بات ہے ، جذبہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے،اس کاشکر کرے اور مخلوقات سے اجر کواٹھا کرر کھدے۔ خدمت کر کے انسان کوخوشی ہوتی ہے ،عوض چاہنے سے یاارادہ کرنے سے اس کی مسرت ختم ہوجاتی ہے ، بزرگوں کی محبت میں یہی خالق ومخلوق کا پردہ اٹھ جاتا ہے،اس لئے ان سے محبت کرنے میں مزاتاتا ہے، بیر فداق رکھے: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اور مخلوق تو تبھی راضی نہ ہوگی ، راضی اسی کو کرے جوعلیم وخبیر ہے۔ فرمایا: دین کے پانچ اجزاء ہیں ۔ اعتقادات ، عبادات ، معاملات ، معاشرت اوراخلاق۔

اگرغور سے دیکھا جائے تو اصل میں دو اجزاء ہیں معاملات ومعاشرت، مخلوق سے معاملہ درست ہونا جا ہے۔احسان کا درجہ جیسے عبادت میں مطلوب ہے اسی طرح معاملات میں معاشرت میں بھی مطلوب ہے، جتنی عقائد کی در تھی ہوگی اتنی ہی عبادات، معاملات، اور معاشرت درست ہوں گے، اخلاق کا تعلق بھی مخلوق سے ہے، اخلاق مخلوق کے ساتھ ہی ظاہر ہوتے ہیں، اگر معاملات و معاشرت سیح ہوں تو عقائد واخلاق سب درست ہوجاتے ہیں ،اورسب کاخلاصہ

سیہ ہے آ دمی اس طرح رہے کہ اپٹے آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے ، حدیث شریف میں ہے:۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. (مشكوة)

"کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ وزیان سے دوسرے مسلمانوں کو "کلیف نہ پہنچے۔"

فرمایا: جنت میں رہنا لامتنائی ہے کیوں کہ جنت کے دخول کا سبب ایمان ہے اور منفعت ایمان لامتنای ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات بھی لامتنایی ہیں ، اور لامتنا ہی صفات پر ایمان لا تا بھی لامتنا ہی ہے اور لامتنا ہی ایام تک ایمان ر کھنے کا ارادہ ہے اس لئے جنت کا دخول بھی لامتنا ہی ہوگا۔ باقی اعمال تو فانی ہیں اور مثنا ہی ہیں ، اس لئے اعمال پر دخول جنت موقو ف نہیں ہے ، ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اور اعمال کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ، باقی رہے معاصی تو وہ ایک ہی استغفار میں ختم ہوجاتے ہیں ، لہذاایک مرتبہ آ دمی تسلی سے بیٹے جائے اور بالغ ہونے کے بعد سے جوجو گناہ کئے ہیں جو باوآ جائے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا جائے پھر یہ کہے کہ جو جھے کو یا دہے اور جو جھے کو یا دہیں ہے سب آپ معاف فر ماد بیجئے اور اتنی مرتبہ استغفار کرے کہ تھک جائے ، بس ہی یفتین کرے کہ اب میں عاجز ہو گیا ہوں ، رہے قد وس نے بخش دیا ہے ، اس کے بعدان معاصی ماضیہ کو بھی یا د نہ کرے ، شیطان صفاتِ خداوندی سے ہٹا کر معاصی کے خیال ورخیال کے گرداب میں لگادیتا ہے، بچائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے رازق،رجیم،کریم،غفار ہونے کی طرف دھیان کرے، وہ گنا ہوں کے خیال میں منہ کہ کر دیتا ہے۔ دعامیں دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا جا ہے اور ہوجاتا ہے غیر اللہ لیمنی معاصی کی طرف ،صرف اجمالی طور سے استعفار کر کے امیدر کھے اور پوری امید رکھے کہ اس نے بخش دیا ہے اس کی نعمتوں کا شکر کرتا رہے، شکر واستعفار دونوں متنا ہی ہیں۔ اعمال وعبادات کی کوتا ہی اور اس کے شکر میں کوتا ہی اور پوری ادانہ کرنے پر استعفار کرتا رہے۔

فر مایا: \_ دو چیزی برهی ضروری بین کثریت ذکر و صحبت الل الله \_

كُونُوا مَعَ الصَّادِقِيُنَ.

یعنی جن میں صفت صدق پیداہوگئ ہے، ان کے ساتھ ہوجاؤ، صدق، افلاص سے اوپر ہے، معلوم ہوا کہ خلوص بھی کافی نہیں بلکہ صدق بھی ہونا چا ہئے، برعتی صفاف ہوتا ہے معلوم ہوا کہ خلوص بھی کافی نہیں بلکہ صدق ہی ہونا چا ہئے، برعتی صفاف ہوتا ہے مگر اسے صدق حاصل نہیں ہوتا، درود شریف کالحاظ رکھنا بھی صدق ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ:''میری تعلیم کی تم نے قدر نہ صدق ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ:''میری تعلیم کی تم نے قدر نہ کی''، حالا تکہ انہوں نے سب کر کے دکھلا دیا، حضرت کی تربیت وتعلیم الہا می ہے، تم اس کوچھوڑ کر کہاں جاتے ہو۔

ان کو کیا معلوم ہے کہ ان کو کتنا کام کرنا ہے ، ان کی طرح ملفوظات کی کے بعد ان کو کیا معلوم ہے کہ ان کو کتنا کام کرنا ہے ، ان کی طرح ملفوظات کی کے لکھے گئے ہیں، طبیعت میں اتنی پنجنگی تھی کہ جورنگ اول میں تھا وہی اخیر تک رہا، حضرت رحمۃ اللہ کو بہت احساس تھا کہ دین کی طرح لوگوں کے سینے میں ڈالدوں ، لیکن لوگوں نے ان کی قدر نہ کی ۔

حضرت سیدسلیمان ندویؓ ایک مرتبہ رات کو آئے ،حضرت کو معلوم ہو گیا تو رات ہی کو بلایا اور فر مایا کہ میری تصنیفات میں سے اقتباسات شائع کرنا ،صبح الما قات ہوئی تو پھر بہی ارشاد فر مایا: اس مذاق کولوگوں نے سمجھانہیں، حضرت مفتی صاحب نے بہی معمول کرلیا تھا کہ حضرت تھا ٹوئ کے ملفوظات پڑھا کرتے اور سنا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت مفتی ٹھر حسن صاحب نے کا پنور میں وعظ فر مایا، بقو فر مایا کہ میں تو حضرت کی سن سنا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت کی سن سنائی با تیں عرض کروں گا، علماء کی بد مذاقی و یکھے کہ حضرت سے تعلق ہوتے ہوئے دوسرے مضامین شائع کرتے ہیں، مگر مفتی صاحب نے اپنا یہی رنگ قائم کیا تھا، ان کو مذاق تامہ حاصل تھا، اصلاح کے صاحب نے اپنا یہی رنگ قائم کیا تھا، ان کو مذاق تامہ حاصل تھا، اصلاح کے آسان سننے سے شروع کیا، لیکن مشاغل کی کثرت کی وجہ سے اس کو پورانہ کر سکے، آب حضرات اپنی طرف سے اس میں کوئی الفاظ نہ بڑھا کیں ، ان ہی کے الفاظ آب محدود رکھیں ، اپنے ملفوظات وتھینیفات خود حضرت بھی سنتے تھے، ' تر بیت تک محدود رکھیں ، اپنے ملفوظات وتھینیفات خود حضرت بھی سنتے تھے، ' تر بیت السالکین ' پڑھا کریں ، بڑے کام کی کتاب ہے، لیکن عوام نہ پڑھیں دعا کریں ، بڑے کام کی کتاب ہے، لیکن عوام نہ پڑھیں دعا کریں ، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی تو فیق بخشیں۔

فرمایا: ۔ صاحب حال کو جوشن جواب دیتا ہے وہ منجا نب اللہ ہوتا ہے۔ فرمایا: ۔ کہ سلسلے کے بزرگوں کے شجرے میں نام لینے اوران کو ایصال ثواب کرنے سے روحانی فیض ہوتا ہے، اور بیر بیعت کا سلسلہ بھی دست بدست او پر تک پہنچتا ہے، حتی کہ ارشادر مانی ہے:

إِنَّ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ إِنَّ مَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْ اللَّهِ فَوْقَ أَيْ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ...

2.1

''جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں،اللہ کا ہاتھان کے ہاتھوں پر ہے''۔

بیعت ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ میں اس پر قائم رہوں گا اور اس سلسلے کے ملک پرچلوں گا، بیعت کے بعد پھراسی مسلک پر چلنا چاہیے، دوسرے مسلک پر نہ چلنا چاہیے،اگر چہسب حق ہیں مگرجس پر چلنے کا وعدہ کیا ہے اس پر بیعت کی ہے اس کوبھی نہ چھوڑ نا ہے اور حضرت رحمۃ اللّٰہ علیہ کا مسلک تو ا تنا مضبوط ہے اور متند ہے کہ اس کو چھوڑ کر کہاں جائیں ، اگر کوئی جائے تو جائے۔اس خود بنی وخو درائی کا ہم کیا کریں، ایک مسلک کو اختیار کر کے اپنی رائے سے چلنا یہ کوئی چیز نہیں، بے ڈھنگاین ہے، ہمارے حفزت مفتی صاحب ؓ فرمایا کرتے'' ہمارے حفزت ؓ کیا عجیب تھے''ا گراب بھی حفزت کو سمجھنا ہے توان کی تعلیم وتربیت ہے ان کو مستجھیں، جب ان کی تعلیم وتربیت میں پر کیفیت ہے تو انداز ہ کرو کہان کی مجلس ووعظ میں کیا اثر ہوگا۔

ایک شخص نے خط لکھا کہ میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، مجھ پر بہت اثر ہوااس لئے میں بیعت ہونا چا ہتا ہوں، جواب کھھا:'' یہاں سامنے آ جاؤ، ہم آپ کو دیکھیں ،آپ ہم کو دیکھیں ،مناسبت کے بعد ہی بیعت ہوسکتی ہے''۔

فر مایا: \_ا گرسامنے جا کر دیکھوتو ہالکل حضورا کرم آلینٹے کی سنّت کانمونہ تھے، اور جو کتا بوں میں لکھ دیا ہے، وہ مل کر کے دکھایا ہے۔

فر مایا:۔ ہر دعا میں بیر دعا بھی کرنی جا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت فی الدين واہتمام دين اورمقبول عمل کی تو فيق مل جائے۔

فر مایا:۔ایک مخض نے بیعت کی درخواست کی ،حضرت نے فر مایا کہ انجھی خط و کتابت کرتے رہو، کچھ دن کے بعد ان صاحب کا دیہات میں جانا ہوا تو وہاں ے خط لکھا کہ حضرت! یہاں باغ و بہار اور سبزہ بہت ہے اس پر جواب دیا کہ:

" آپ کو جھے سے منا سبت نہیں ہے ، اس لئے بیعت نہیں کروں گا"۔ فرمایا: \_ شخ کانداق دیر سے معلوم ہوتا ہے، اور دیر سے مجھے میں آتا ہے، کیلن تُخْ كرىگ ميں رنگ جانا جا ہے۔

فرمایا:۔ ہمارے حضرت کا مذاق بیرتھا کہ ہمہ وفت اپنے نفس کا جائز ہ اور محاسبہ فرماتے رہتے تھے، بھی عمر بھراس سے غافل نہیں رہے کہ کہیں میرا کر داراور میری گفتارست کے رنگ سے جدا تو نہیں ہے۔ تحدیث بالنعمة کے طور پر کسی انعام البی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ خدا کا پیضل ہوا، مگر اس میں کبروناز کا شائبہیں کہ ہم اتنے بڑے آ دمی ہیں ، ہم کو بیر بات حاصل ہے اور ذراسی کھٹک ہوئی ، فور أاستعفار كرتے۔

فر مایا:۔ ایک مخص حضرت والا کے وعظ میں شامل ہوا تو وعظ سننے کے بعد فر ما یا کہ ایساوا عظ ہم نے بھی نہیں دیکھا،جس کے ہرلفظ میں اثر ہو۔

ا يك مرتبه حضرت واللّ نے اشائے وعظ میں فر مایا كه میرالہجه بھی وعظ میں تیز ہوجاتا ہے، سوید میرے مزاج کی حدت کی وجہ سے ہے، ورنہ میں بقسم کہتا ہوں کہ جو پچھ میں کہتا ہوں ، وہ سب اپنے نفس ہی کو کہتا ہوں ، اپنے ہی نفس کو خطاب كرتا ہوں، اپنے نفس كا علاج كرتا ہوں ، للبذا سامعين بطيب خاطر رہيں ، ميں آپ کو مخاطب نہیں کرتا، ای لئے مخاطبین کم یا زیادہ آئیں یا نہ آئیں ، مجھے اس سے کوئی واسطہ بیس کیوں کہ میں اپنے آپ ہی کومخاطب بنا کر کہتا ہوں۔

فرمایا: \_ تھانہ بھون میں حضرت ؓ نے کسی کودیکھا کہلو کی پیکا کر کھار ہاہے، اس سے پہلے دھیان نہ تھا، و میصتے ہی سنت کا خیال آگیااور ملازم سے کہا کہ: " آج کے بعد سے جب تک بازار میں لوکی رہے، ضرور لے آیا کرو' بیرتھا ستت کا

ایک مرتبہ عہد کیا کہ میں نفس کے ایک ایک لمحہ کا جائزہ لیا کروں گا کہ کتنی باتیں کب کب کی ہیں اور پھر تین دن ای میں لگے رہے، پیسب پچھ ہمارے لئے بھی کیا کہ ہم کوالیا کرنا جا ہیں۔

للنداخوب معلوم كروكه حضورا كرم الله كسي مطرح جلتے تھے، بيٹھتے تھے، سوتے تھے، شائل تر مذی کا اردوتر جمہ حجیب گیا ہے ، وہ منگالواور پڑھو، تما مسنتیں معلوم ہوں گی پھراس طرح ان بڑمل کرو، ''نشسر السطیب'' میں ایک باب ہے، اس کو دیکھو،اس میں درودشریف کے صینے لکھے ہیں وہ بھی پڑھو، آخریہسب باتیں کب کروگے؟ بیتو کرنے ہی کی ہیں، تین دن تک خوب مطالعہ کرو پھر اپنامعمول

پھر تین دن کے بعد' حیاۃ المسلمین' کی روحِ نہم پڑھو، بلکہ میں تو کہتا ہوں که هر جمعه کواس کوایک مرتبه پژه لیا کرو-

فر مایا: \_ شخ ایسا ہونا چاہئے جونتیج شریعت وسدّت ہوجس کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یا د تا زہ ہو، دنیا ہے نفرت ہوجائے ،ایسااگر شیخ مل جائے تو غنیمت جا نو ، اگراپیا شخ نہ ملے تو میری تعلیم وتربیت کوغور سے پڑھا کرو، پیکھی کافی ہے۔

فر مایا:۔ اپنا جائزہ لیتے رہا کرو، ہماری عبادت کیسی ہے؟ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہمارااخلاق کیساہے؟ فرمایا:اخلاق کا جائزہ لینا ہوتو کراچی کی بس میں سوار ہوجاؤ،سب معلوم ہوجائے گا۔

فر ما یا: اپنی تمام زندگی اتباع سنّت میں ڈھالو، اپنااخلاق معلوم کرنا ہوتو اپنی ہیوی اور پڑوسی ہے پوچھو، دوست کیا جا نیں اخلاق کو۔ فرمایا:۔ دوسرے سے خدمت لیٹا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو نا گوارتھا، فرماتے کہ میں خادم ہوں ،مخدوم نہیں ہوں ، ملازم کوحقیرمت مجھو، وہ تمہمارے معاوضے میں کام کرتا ہے، تنخواہ دیناتمہاراحیان نہیں ہے، بیا پنے کام کے پیسے لیتا ہے۔ فر مایا: ۔ چند باتیں تصوف کی مل گئیں ہیں اور درولیش بن گئے، اس طرح ورویش نہیں بنتے ،اگر ہلدی کی گانٹھ ل گئی تو بنئے ہی بن بیٹھے۔ فراغ دل زمانے

ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جارہے تھے، کوئی بات ذ ہن میں آئی ، فوراً اس کونوٹ کرلیا اور فر ما یا کہ دل کا بو جھ کا غذیر ڈ ال لیا ہے ، دل کو فارغ رکھنا بھی بڑا ضروری ہے در نہ اعمال میں میسوئی نہیں ہوتی ، تب بھی کام اطمینان سے نہیں ہوتا، پیفراغ قلب ہی کی بات تھی کہ دن بھر چلتے پھرتے دی پارے روزانہ پڑھ لیا کرتے تھے، لہذا اگر ہم تواضع وغریب پروری حقوق کی ادا لیکی نہ کریں گے تو کا ہے کی مناسبت ہے،حضرت والا کی تواضع کا بیرحال تھا کہ كوئى بات ہوتى فوراً اپنے شخ كى طرف منسوب فرما دیتے، بات اپنى ہوتى اور منسوب کردیتے بڑے میان کی طرف، اور حال بیرکہ جس کسی کوجس کام میں لگا دیا وه اس میں کا میاب ہوگیا۔

حضرت رحمة الشعليه ہرطالب كى حيثيت كے مطابق اس سے كام ليتے تھے۔ ایک مرتبدایک نے میال تھے انہوں نے خط لکھا کہ جھے سے تعلیم وتربیت ومعمولات بورے نہیں ہوتے ، کیا کروں؟ جواب لکھا کہ س جھڑے میں بڑے ، تم کو جھے سے محبت ہے، جھ کوئم سے محبت ہے، یہی کافی ہے، شکستگی ہی کافی ہے کہ میں عاجز ہوں، کرتا ہوں، مگرمعمول بورانہیں ہوتا۔

فرمایا: ۔ امر بالمعروف کا مطلب بیہ کہ خیرخواہی کے ساتھ کی کو بات کہنا، ورندا گرخیرخواہی نہ ہوتو کبر ہے اور بعض مرتبہ کبر'' اللّٰداللّٰد' کرنے سے پیدا ہوجا تا ہے، لہٰذا ایک شخص کو حضرت والا ؓ نے یہی لکھا: تم اپنا ذکر بند کرو، مجد میں جھاڑودو، صفیں بچھا دو، نمازیوں کی جو تیاں سیدھی کرو۔

فرمایا: \_(۱) جنتی عبادات پر نظر کریں گے اتنی ہی خامی پیدا ہوگا۔ (۲)
معصیت کی تاویل کرنا یہی معصیت ہے۔ (۳) جس نے اپنے آپ کولغویت
سے بچالیااس نے بڑا کام کیا۔ (۴) غفلت صرف وہی بری ہے جومعصیت کی
محرک ہے۔ اور لغویت اس کام کو کہتے ہیں جس سے نہ دنیا کا نفع ہو، نہ دین کا نفع

فر مایا:۔ ہڑمل کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور جب وہ خاصیت آ دمی میں رونما ہوتی ہے تو عجب ونا زپیدا ہوتا ہے،اس لئے اجازت لی جاتی ہے، تا کہ نا زنہ ہو کہ یوں سمجھے گا کہ فلاں شخص کی اجازت سے بیام کیا تھا، بیان کی برکت ہے، ان کی دعا کا اثر ہے، میں توان کا ایک خادم ہوں۔

فر مایا:۔(۵) یا س اور ناز دونوں سبب ہلاکت ہیں ،ان دونوں سے حفاظت کے لئے نیخ کا ہونا ہے۔(۲) خاتمہ ہالخیر بڑی نعمت ہے،اس کے لئے بھی شیخ کا ہونا ہواضروری ہے،اس لئے کہ خاتمہ کے وقت جو جو وساوس شیطان ڈالے گاوہ سب وساوس و فطرات کا علاج شیخ سے کراچکا ہوگا،اگر ہزار شیطان کہے گا تو خود شیخ کی بات یا دآجا ئیگی۔(۷) ساری شریعت کا خلاصہ حقوق وحدود ہیں،آ دمی سیجان لے کہ شرعی حدوداور حقوق کیا کیا ہیں۔

فرمایا: \_ ہم لوگ بھی نوافل پرست ہیں، نوافل اداکرنے سے بزرگی ذہن

میں کیستی ہے، فراکض میں تقدیں کا پینہ بھی نہیں ہوتا۔

فر مایا:۔ ایک لمحہ کے لئے بھی کسی سے دین کا تخاطب ہوجائے تو غنیمت ہے، سارے زمانے کے ہم مکلف نہیں ، کا ئناتِ عالم کا کہاں حق اوا ہوسکتا ہے؟ اس کے لئے صرف استغفار ہے، ہر کوتا ہی کاعلاج استغفار ہے۔

فرمایا: عبادت کا اظہار شکر نعمت سے ہوتا ہے اور شکر نعمت واجب ہے اور نا گوار حالت میں صبر واجب ہے، بید دونوں مقام قرب ہیں۔

مقام کی تعریف فرمائی کہ سی عمل کی عادت ہوجانے کا نام ہے، مثلاً شکر کا اہتمام کیا، کرتے کرتے عادت ہو گئ تو مقام شکر حاصل ہو گیا۔

فرمایا:۔وعاکرنے کا حکم ہے،اس لئے دعاکرتے ہیں،آپ نے انجام پر کیوں نگاہ کی تھی کہ آئندہ سے کام بھی ہوجائے ، آپ نے تعمیل کرلی ، دعا ما تک لی اوراس سے ان کی رضا وابستہ ہوگئی ، اللہ نتعالیٰ کا کہنا مان لیا ، وہ راضی ہو گئے ، بس اب دعا کرنے پرشکر کرواوراس تغیل کر لینے سے وہ راضی ہوتے ہیں، دعا کرنے میں خدا کی رضا مل گئی اور کیا جا ہے ہو؟ پیر کیا کم ہے کہ اس کی رضا مل گئی؟ یہی زندگی کا ماحصل ہے اور اگر جو دعا کی تھی وہ نہ ملی تو صبر کرو، پیر مجھو کہ وہ نہ دیئے پر راضی ہیں، اگر دینے پر راضی ہوتے تو دیدیتے، وہ نہ دینے میں راضی ہیں، توصیر کرو، اس طرح بھی اس کی رضا مل گئی، تو صبر وشکر دونوں سے اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جو نہ ملنے پر بھی قرب دیدیتے ہیں، تو اگر کوئی ہزارعمہ ہیز مانگی ہو مگر قرب خداوندی سے تو بهتر نہیں ہوسکتی، تو انجام کو کیوں دیکھتے ہو؟ قرب مل رہاہے، بیر دونوں طرح

عاصل ہوجا تاہے۔

فر مایا: \_غفلت اس کو کہتے ہیں کہ آ دمی اپنے خالق کو بھول جائے اور اپنی ہلاکت کاعمل کرے۔

فرمایا: صبروشکراوراستغفارسب سے زیادہ قرب کا ذریعہ ہیں۔ فرمایا: یتو بہ واستغفار کر لینے کے بعد بھی بھی نا امید نہ ہونا ، ہرگز نہیں جب وہ خود تھم دید ہے ہیں کہ تو بہ کرو، استغفار کرو، تو ضرور معاف فرما ئیں گے۔ فرمایا: ۔ کہ ایک مرتبہ تو بہ استغفار کر لینے کے بعد پھر ان ہی گناہوں کا

استخضار کرنا اور بارباریا د کرنا خود بنی ہے۔ ا بي مرتبه خوب جي ڪر کرتو به کرلو، اتنا کرو، اتنا کرو که تھک جا وَاور بيه کہو کہ ہم تواب تھک گئے، عاجز ہیں،بس عاجزی آگئ قوی امید کرو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فر ما دیا ہے، اس کے بعد پھران ہی گناہوں کو یا دکرنا بڑی ناقدری ہے، استغفار کرنے کے لئے اس نے تو فیق دی ، زبان دی ، دل میں ڈالا ، کہلوایا بھی انہوں نے ، تو معاف کر دیا کیوں نہ فر ماویں گے ، پھریہ مجھنا کہ معاف نہیں کیا ، پہنمتِ استغفار کی نا قدری ہے، ناشکری ہے، آپ نے گو یا اس کوغفورالرحیم نہ مجھا۔ حضرت بجم احسن صاحب رحمة الله عليه نے فر مایا: بيتو ايسا ہے كہ ہم كسى حاكم کو درخواست دیں اور اس میں پیکھیں کہ مجھ کوفلا ں ضرورت ہے لیکن آپ سے امید نہیں کہ بیکام آپ کربھی دیں گے، بیکوئی درخواست ہے، ای طرح بیبھی کہ امیدتو ہے ہیں کہ آپ معاف کردیں گے الیکن خبرمعافی مانگ لیتے ہیں ، یہ بھی کوئی استغفار ہے؟ اجی یوں سمجھو کہ وہ ضرور معاف کردیں گے،ضرور معاف

کردیں گے اور اگروہی گناہ معاف نہ کریں گے تو اور کون معاف کرے گا؟ آپ
ہی بتا ہے وہ غفور الرحیم کا ہے کے ہیں؟ انہوں نے گناہ کو اس لئے تو پیدا کیا ہے،
اور وہ ہمارے لئے ہی پیدا کیا ہے، لہذا گناہ ہم سے ہوگا، گناہ بھی تو اس کی مخلوق
ہے، وہ بے چارا کہاں جائے گا؟ اس کا بھی تو وہی خالق ہے، لہذا ہم سے گناہ بھی ہوگا اور وہ بخش دیں گے بھی ضرور۔ ابی جب ہمارے ابا نے بھی نہیں مارا تو وہ
کیوں ماریں گے۔

فرمایا: گناه تو محدود بین اور رحمت خداوندی غیر محدود ہے تو محدود کا تو اتنا خیال کیا اور لامحدود رحمت پر نظر نہ کی '' رحمتی و سعت کل شئ '' ۔

للبذا ماضی کے گناہوں کو جو لامحالہ محدود بین ، ان کے لئے ایک استغفار کا فی ہے ، مستقبل میں کوئی گناہ نہیں ، وہاں صرف رحمت خداوندی ، اس کے احسانات بین ، ان پر نظر کرو اور مستقبل بھی لامحدود ہے ، دخول جنت بھی مستقبل میں ہوئی بان پر نظر کرو اور مستقبل بھی لامحدود ہے ، دخول جنت بھی مستقبل میں ہو ان پر نظر کرو اور شکر کرتے رہو، جو گناہ صادر ہوجا کیں استغفار کیا ، وہ ماضی ہوا ، ہروقت گناہ ہوتو ہروقت استغفار ہواور ماضی میں داخل کر ہے ، معنیٰ کا استخفار کھو، ول میں اس کے احسانات اور دعاوشکر کرتے رہو۔

وصلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه محمد وآله واصحابه والله علىٰ والله والله



مفى ألم ماكيئتان حفرت لأمفى مُحدَّثين صُرح النِّيج



مَجَالُسُ اوران کے مَلْفُوظاتُ

تحرير تضرت مُولا بفتي عمد مي سكم وي رخم الأعليم مفتي د صدر مدر س جامع اشر في تكمر سنده

### فهرست عنوانات

| مغنبر | عنوان                                      |
|-------|--------------------------------------------|
| [F]   | مبارك بركوهي تسبيله چوك                    |
| IFI   | عدقه کامفہوم عام ہے                        |
|       | صوفیائے کرام کی اصطلاح' دنفس کشی'' کا مطلا |
| IFT   | اپےنفس کا بھی حق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| IPT   | نىت تىرطىم                                 |
| IFF   | حضرت والا كاارشاد                          |
| irm   | دوسری حدیث                                 |
|       | حفزت ابراہیم بن ادہم گاواقعہ               |
| ire   |                                            |
| Ira   | اسی حدیث کا دوسرانکگرا                     |
|       | حديث شريف كانتيسرا نكثرا                   |
| fry   | غلط رواح                                   |
| IrZ   | تيسري حديث                                 |
|       | ز کو ۃ میں ادائیگی ضروری ہے                |

| ۱۱۸ قه پر مروالس پر ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7099                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| الرست في اور ملقوطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بے قکر کی ۔۔۔۔۔ دیں۔۔۔۔ دی کی کی ا |
| IIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قابلِ غوريات                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | از دوا کی زنرگی شریخ فی شد         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وفتر كالك واقعه                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدیث کا کا ک                       |
| 1) lessurance de la contraction de la contractio | مديث كي وضاحت                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملقوطات                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجلس مبارك بركوهي لسبيله جوك       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عامرشعنی ہے سوال                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *******************                |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | چواپ                               |
| 1 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ایک اشکال                          |
| 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رواح                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وسرى حديث                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ك واقعر                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |

| IPT | بره هيا كاواقعه                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IPT | آ دمی اپنے گھر والوں پرنگران ہے                                                     |
| IMF | آ دمی اپنے گھر والوں پرنگران ہے<br>تعلیم کمیٹی                                      |
| Irr | نصابي تعليم ونظام تعليم                                                             |
|     | مال کی گودسکول ہے                                                                   |
| Ir4 | ملفوطات                                                                             |
|     | ارشاد                                                                               |
| IPA | ارشاد                                                                               |
| 164 | مجلس مبارك ٥ررمضان المبارك هي الم                                                   |
| 169 | بھائتوں کا باہم مشورہ                                                               |
| 161 | سوال                                                                                |
| 101 | جواب                                                                                |
| 101 | سوال                                                                                |
| 161 | جواب                                                                                |
| 101 | ایک اسکول کے طلبہ سے خطاب                                                           |
| 144 | ملفوظاتم                                                                            |
| 146 | جواب<br>ایک اسکول کے طلبہ سے خطاب<br>ملفوظات<br>مجلس مبارک کیم رمضان المبارک ۲۸۳ اھ |
| 172 |                                                                                     |
|     | <i>حلایث</i><br>در و بر بر تا یا                                                    |
| 144 | فَضَلُهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ                                                |



### مجلس مبارك بركوهمي لسبيله چوك

نحمدة ونصلّى على رسوله الكريم بسم الله الرحمٰن الرّحيم

صدقه كامفهوم عام ب

حضرت مقدام بن معد یکرب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فر مایا:

مَا أَطُهَمْتَ نَفُسَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ مَا أَطُعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ

صدقہ ایسے خرچ کرنے کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالی کی رضامقصود ہو، مالی ہو، قولی ہویا کوئی کام ہو، مقصود اس سے اللہ کی رضا ہو، خواہ کسی مسلمان بھائی سے خوش ہو کرملو، اپنے ڈول سے کسی دوسر ہے مسلمان کے ڈول میں پانی ڈال دو، کسی مسلمان کوسلام کرنا بھی صدقہ ہے، صدقہ کا مفہوم عام ہے، صرف مال کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہ کسی آ دمی کے ساتھ مخصوص ہے، اپنے آپ کو کھلا نا پلا نا بھی صدقہ ہوئے ، بیوی بچوں کو کھلا نا پلا نا بھی صدقہ ہے، اگر کوئی شخص ہوتے ہوئے پھر کھا نا نہ کھائے اور بھو کا مرجائے تو عاصی ہوگا۔

صوفیائے کرام کی اصطلاح <sup>دونق</sup>س کثی'' کا مطلب صوفیائے کرام کے ہاں جولفظ نفس کثی بولاجا تا ہے وہ ان کی ایک خاص اصطلاح ہے، ورنہ ظاہری معنی کیسے مراد لئے جاسکتے ہیں؟ جبکہ حدیث شریف میں مصرّ ح ب "وَ إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا "صوفيائة كرام كزويك نفس کشی کا مطلب نفس کی ناجا تزخواہشات کو مارنے کانام ہے، اور یہی طریقِ سلوک كا حاصل ہے كہ فنا حاصل ہوجائے۔

# اینے نفس کا بھی حق ہے

میروجودِانسانی ایک سرکاری مشین ہے جواستعال کیلئے دیدی ہے، اس مشین میں تیل ڈالناپڑیگا، اس کا تیل یہی خوراک کھانا ہے، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے،اس کی حفاظت کرناواجب ہے، اگراس میں تیل نہ ڈالاتواپیاہوگا کہ ملازم سرکاری مشین کوتیل نہ دے اور مشین کھس کر پٹک دے ، پیمشین خدا کی بنائی ہوئی ہے، ہماری مِلک نہیں ہے، لہذااس پر مالک کا حکم ضرور چلنا جا ہے۔

# نیت شرط ہے

مرشرط بيه كمنيت خالص موكداس كهانے سے الله كے علم كالعميل كرنا ہے توبیکھانا کھانا بھی صدقہ ہوجائے گا، اور جب خودکھانا بھی صدقہ ہے توبیوی بچوں کو کھلانا بھی باعثِ اجروصدقہ ہوگا، نابالغ اولا دکو کھلانا تو والد کے ذمہ واجب ہے، الیے ہی غیر ناشزہ (غیرنافرمان) بیوی کو کھلاناواجب ہے، اسی طرح خادم اور نو کرکو کھلانا بھی صدقہ ہے، حالانکہ بیکام بظاہرد نیوی کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کوبھی صدقہ بنادیا،بشرطیکہاطاعت حق کاارادہ کرے۔

## حضرت والإكاارشاد

حضرت رحمة الله عليه نے ايک خط ميں لکھاتھا کہ جتنے بھی دن بھر کے کام

ہیں، اگران میں نیت سید ھی ہوجائے توسب کے سب عبادت ہوجائیں۔
دنیا کے اکثر پیشے عبادت الہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، مثلاً کپر ائبنا ہے تو بینیت
کرے کہ نماز بغیر کپڑوں کے پہنے نہیں ہوسکتی، ہم نماز اورستر پوشی اور تَجَمُّلُ فِی
النَّاسِ کے قصد سے بناتے اور خریدتے ہیں، برتن کھانا کھانے اور کھلانے کے کام
کیلئے بناتے اور خریدتے ہیں، کھانا کھانا وکھلانا بھی خداکی عبادت ہے، علی ھنذا
القیاس، ہاں اگر صرف پیٹ بھرنا ہی مقصود ہوجائے تو پھروہ عبادت نہیں۔

#### دوسر کا حدیث

صدقہ دینے کا یہ اُصول ہوکہ اتناصدقہ دے کہ صدقہ کردینے کے بعد بھی غنابا قی رہے، لیعنی مالداری باقی رہے، تم خود فقیر نہ بن جاؤ، سارامال لُٹانے والے مجذوب ہوتے ہیں، ثواب کی بات ضرورہے، مگر طریقۂ کاراچھانہیں۔

### حضرت ابراہیم بن ادہم کا واقعہ

لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو! حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت کوترک کردیا، مال ودولت لفادی، تین چیزیں کیکر جنگل کوچل دئے، تکیہ، ڈول ری، اور پانی چینے کا ایک پیالہ، رائے میں دیکھا کہ ایک شخص سرکے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے سور ہاہے، تو کہا کہ یہ تکیہ فضول ہے، آ دی ہاتھ کا تکیہ بھی لگاسکتا ہے، لہذا تکیہ بھینک دیا، آگے چلے، سی کودیکھا کہ ہاتھوں کاچلو بنا کریانی پی رہا ہے تو کہنے گے کہ جب ہاتھوں سے پانی پیا جاسکتا ہے تو یہ پیالہ بھی فضول ہے، آگے چلے، جب کہ جب ہاتھوں سے پانی پیا جاسکتا ہے تو یہ پیالہ بھی فضول ہے، آگے چلے، جب پیاس لگی، ایک کوئیں کی طرف چلے، وہاں دیکھا کہ بہت می ہرئیں کوئیں پر آئیں،

انہوں نے دیکھا کہ پانی کنوئیں سے بہت نیچ ہے، بیدد مکھ کرانہوں نے آسان کی طرف نگاہ اُٹھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کی، رحمتِ خداوندی سے پانی میں جوش اُٹھااور کنوئیں کا پانی منڈیر تک آگیا، ہرنوں نے پانی پیااور چلے گئے۔

حفرت ابراہیم بن اوہم ؒ نے جب یہ ماجراد یکھا تو خود بھی پہنچے کہ لاؤپانی پی لوں، جب بیہ کنو کمیں پر پہنچے تو پانی پھر تہ میں اُتر گیا، خیال ہوااوراللہ تعالیٰ سے عرض کیا: یا اللہ! ابراہیم کیا آئی: اے ابراہیم:

ال واقعہ سے قیمت کا اندازہ نہ لگاؤ، ہمارامعاملہ ہراکیہ کیساتھ الگ الگ ہے، ان ہرنوں کے پاس نہ ڈول تھا، نہرسی، نہان کی قدرت تھی، انہوں نے ہم پرنظری، ہم ہرنوں کے پاس نہ ڈول تھا، نہرسی، نہان کی قدرت تھی، انہوں نے ہم پرنظری، ہم اس فرای پلاتے ہیں، تہمارے پاس ڈول ری ہے، طافت ہے، تم اس فرر ایک پلاتے ہیں، تہمارے پاس ڈول ری ہے، طافت ہے، تم اس فرر ایک پیرانہوں نے ڈول ری بھی ترک کردی۔

# 5.00

بیایک واقعہ ہے، لاکھوں کروڑوں آ دمیوں میں سے ایک آدمی نے ایبا کیا، تو یہ شرعی حکم تو نہ ہوا، اگر شریعت یہی حکم دیتی جوحضرت ابراہیم بن ادہمؓ نے کیا ہے، تو دنیاوالے کیسے زندہ رہے ؟ ہلاک ہوجاتے، انبیاء کیم السلام تو دنیا کو آباد کرتے ہیں، کورعوت پیش کرتے ہیں، اولیاء کرام کے اس قتم کے واقعات صحیح ہیں، کیک تعلیم نبوی نہیں ہے، رسول کریم علی ہا سے تشریف نہیں لائے تعلیم وہی ہے جو حدیث نہیں ہے، رسول کریم علی ہا سے تشریف نہیں لائے تعلیم وہی ہے جو حدیث شریف میں ہے کہ وہ صدقہ نالپندہ جس سے تم فقیر ہوجاؤ، جن اُصول پر دنیا چل شریف میں ہے کہ وہ یہ ولانے کے بعد کاروبار میں فرق نہ پڑے، مگر لوگوں کار جمان جنا اولیاء عظامؓ کے واقعات کی طرف ہوتا ہے، اتنا حضورا کرم اللہ کی کار جمان جننا اولیاء عظامؓ کے واقعات کی طرف ہوتا ہے، اتنا حضورا کرم اللہ کی کار جمان جننا اولیاء عظامؓ کے واقعات کی طرف ہوتا ہے، اتنا حضورا کرم اللہ کی کار جمان جننا اولیاء عظامؓ کے واقعات کی طرف ہوتا ہے، اتنا حضورا کرم اللہ کی کار جمان جننا اولیاء عظامؓ کے واقعات کی طرف ہوتا ہے، اتنا حضورا کرم اللہ کی کار جمان جننا اولیاء عظامؓ کے واقعات کی طرف ہوتا ہے، اتنا حضورا کرم اللہ کیا

مدیث کی طرف نہیں ہوتا، حالانکہ

> اسى حديث كا دوسرا للمراا وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌمِنَ الْيَدِ السُّفُلَى رَجمه

''اوپروالا ہاتھ نیچوالے ہاتھ سے بہتر ہے''

اُوپروالے ہاتھ سے مرادد سے والے کاہاتھ ہے، نیچ والے ہاتھ سے مراد
لینے والے کاہاتھ ہے، کیونکہ عادة دینے والے کا ہاتھ اُوپراور لینے والے کاہاتھ نیچ
ہوتا ہے، کیا عجیب تلقین ہے کہ تم دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو، مجبوری ہی
ہوجائے تو لینے میں عیب نہیں، لیکن کوشش اسکی کروکہ دینے والے بنو، لوگوں سے
مانگ کرکھانے کی خصلت نہ بناؤ، ہرایک کو یہی حوصلہ رکھنا چاہئے کہ دوسروں کودیں نہ
کہ لیں۔

تجربہ شاہد ہے کہ جن کی لینے کی عادت ہوتی ہے وہ ما تکنے کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، کتنا بھی ہوجائے وہ دوسروں پرخرچ کرئی نہیں سکتے، جذبہ ہو، فکر ہوتو ہرایک کے اندر سے طاقت واستعدادر کھی ہے، خواہ وس روپے میں سے ایک پیسہ خرچ کرے، مگر کرے، لینے والوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہتم ہمارے پاس آئیں تو کیادوگے؟

آج کل پیروں نے اس حدیث کود کی کریہ صورت اختیار کی ہے کہ پیرصاحب کے سامنے ہفیلی ہفتیلی رکھوں اس پرروپیہ رکھواور پیرصاحب کے سامنے کرو، تا کہ پیرصاحب کا ہاتھ اُوپر دہے، دینے والے کا پنچے رہے، نذرانہ لینے میں بھی ہاتھ اوپر دہے، دینے والے کا پنچے رہے، نذرانہ لینے میں بھی ہاتھ اوپر دہے، تا کہ پیرصاحب کا ہاتھ بہتر ہی رہے، یہ سب لغوہے۔

# حديث شريف كالنيسر المكوا

وَ ابُدُا بِمَنُ تَعُوْلُ: جب صدقہ نکالوتوال سے شروع کروجو تمہاری عیالداری میں ہیں، یوی کو، یجول کو، جس کوبھی ضرورت ہو،اس کی ضرورت پوری کرو، یہ ضرورت پوری کرد، یہ ضرورت پوری کرناصدقہ ہے اور بقد برضرورت دینا تو وا ہے بھی واجب ہے، واجب کی ادا یک کے بعد نفلی صدقہ دینا ہوتو پہلے ان پرصرف کرو، یعنی واجب اخراجات کے علاوہ نوافل بھی پہلے ان پرخرج کرو، پھر ملاز موں کودیکھو، ان کی شخواہ کم ہوتی ہے تو ان کوبطور انعام دیتے لیتے رہو، شخواہ بھی دیتے رہو، زکوۃ کواس شخواہ میں محسوب نہ کرو، اس طرح زکوۃ ادانہ ہوگی، ہاں شخواہ کے علاوہ زکوۃ کی رقم ملازمین کودی جاسکتی ہے، بعض لوگ باوجود ملازم کے مستحق ہونے کے انکوز کوۃ نہیں ملازمین کودی جاسکتی ہے، بعض لوگ باوجود ملازم کے مستحق ہونے کے انکوز کوۃ نہیں دیتے کہ نہیں زکوۃ ادانہ ہو، سواگر اس دینے سے کام پرکوئی اثر نہ پڑے، بعنی زکوۃ تریراس سے زیادہ کام نہ کرائے ، تو جائز بلکہ ثواب ہے۔

## غلطدواح

بعض لوگ گھروالوں کوننگ رکھتے ہیں اور دوستوں کوکھلاتے پلاتے رہتے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر بچوں کاخق بھی خرچ کرڈالتے ہیں، وہ احمق ہیں، اور برڑے احمق ہیں، ہاں اگرایک آ دمی بھوکا مرر ہاہے تو وہ مقدم ہے، ہمارے پاس اتناہے کہ

### واجب نفل دونوں ادا ہو سکتے ہیں تو اس کی بھی رعایت کی جاستی ہے۔

### تنسر ی مدیث

ایک مجلس میں آنخضرت اللہ نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی توایک شخص نے عرض کیا: یارسول الله! میرے پاس ایک وینارہے، کہاں صدقہ کروں؟ مقصد سیکہ كس كودون؟ فرمايا:" أَنْفِقْهُ عَلَى نَفُسِكَ "اپنِنْفس بِرخرج كر، يبجى صدقه ہے،ایک دینارکوئی بڑی رقم نہیں ہے جس کودوسروں پر بھی صدقہ کرے،ایک دینارجار ماشہ چونی سے کچھ زائدسونے کاسکہ ہوتاتھا،اس کئے فرمایا کہ اپنے او پرخرچ کر، "قَالَ: عِنْدِي آخَوْ"ال نے کہا: میرے پاس ایک دیناراور ہے، "قَالَ: أَنْفِقُهُ عَلَى زَوْجَتِكَ " آپ نے فرمایا: اپنی بیوی پرخرچ کر، پین لیا تو اس نے کہا: "عِنْدِی آخَوُ" میرے پاس ایک دینار اور بھی ہے، تھا ہوشیار!"قَالَ: أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ" اللهِ عَادِم وملازم يرخرچ كر\_

معلوم ہوتا ہے کہ اس سائل کی اولادنہ تھی، اگراولاد ہوتو ملازم سے پہلے اولاد کاحق ہے، بلکہ اولا دتو بیوی سے بھی مقدم ہے، کیونکہ اولا دکا نفقہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا اور بیوی ناشزہ لینی نافر مان ہوجائے تواس کانان ونفقہ ساقط ہوجاتا ہے۔

تین درجہ بترتیب ارشاد ہوئے،خود کانفس، بیوی، خادم،اولا د کااس حدیث میں بیان نہیں آیا، اس شخص نے کہا: "عِنْدِی آخَدُ" میرے پاس ایک دینار اور بھی ہے"قَالَ: ثُمَّ أَنْتَ أَبْصَلُ" لِعِنى پُهرتم جانو، كوئى عزيز ہو، ہمسايہ مواور مخاج ہو،جس کوجانتے ہو،اس کے حال سے واقف ہو،اسے دیدو،لفظ "أَبْصَوَّ" سے

معلوم ہوتا ہے کہ بھیرت سے کام لینا جا ہے کہ کہاں خرج کرنا بہتر ہے؟ اس سے اشارہ ہے کہ اس معاملے میں لا پروائی نہ کر ہے۔

# ز کو ہ میں اوا سیکی ضروری ہے

قرآن كريم مين "آتُوا الزَّكواةُ "غرماياب، يعنى زكوة مستحق كوادا كرو\_تومقصود مستحق کودینا ہے نہ کہ زکوۃ نکالناء اگر زکوۃ کاصرف نکالنا ہی مقصود ہوتا تو نکال کے نہیں و الديني ، فرض ادا موجاتا ، مراييانبيل ب، ورنه يول فرماياجاتا" وأخرجوا الزكوة" زكوة تكالو! سومقصودزكوة تكالنانبيس بلكهمصرف يحيح مين خرج كرنامقصود ب، اداكرنامير ہے کہ سخق کو پہچان کردو، پہلے سے مصرف پہچانو، پھراس کودو، آج بہت سے ایسے سیٹھ بھی ہیں کہ انکے یہاں زکوہ کامہینہ ہی نہیں آتااور جونکا کتے ہیں وہ مصرف نہیں و یکھتے ہمعلومات کرتارہے، فکرر کھے، جب وفت آئے اوا کرے۔

ایک شخص برنس روڈ ہے آئے، کہنے لگے کہ زکوۃ کے کپڑے بنے رکھے ہیں،کس کودوں؟ میں نے کہا کہ ہماری زکوۃ تو پیشگی خرچ ہوجاتی ہے، کیونکہ فکررہتا ہے، اس کے پوچھتا چھ کرتے رہتے ہیں، بہت ضرور تمند ہیں، اپن قوم اور براوری میں بہت مل جائیں گے، جب فکرنہیں تو پڑوں کا بھی حال معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں،لفظ ابصوميں ہدايت كى گئى ہے كہ اعزاء، اقرباء اور ماحول ميں ديكير بھال ركھا كروكہ كون احق ہے، کون مقدم ہے جھن زکوۃ نکال کرجسکو جا ہے دیدینا کافی نہیں ہے۔

#### مديث

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جوخادم تمہارا کھانا پکاتا ہے جب وہ تم کو کھانا کھلانے کے لئے لائے ، تو آنخضرت اللہ نے تھم دیا ہے کہ اس کو بھی ساتھ کھلاؤ اوراگراپنے ساتھ کھلانا کسی وجہ سے مناسب نہیں معلوم ہوتا تو دوچارلقمہ اس کو دیدیا کرو، گویا اس کا بیچی حجہ اس کے کھانے کی خوشبوآئی ہے ، اس کو کھانے کی خوشبوآئی ہے ، اس

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت اللی تو غلاموں کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، حفزت اُم المؤمنین رضی اللہ تعالی عنها کی روایت میں ہے کہ آنخضرت اللہ آن کی کھات میں جب اس دنیا سے تشریف لے جارہ تھے، یہ فرماتے تھے ''الکھ للو اُہ وَ مَا مَلَکُ اُیمَانُکُمُ ''کہ نماز کا خیال رکھنا اور علام باندیوں کیساتھ سلوک سے پیش آنا، حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس وقت وصال ہوا ہے، آ ہے تھے۔

### قابلِ غوربات

آپ غورکریں کہ نماز کاذکر قرآن مجید میں تقریباً پانچ سوجگہ آیا ہے، پھرآخری سانسوں تک اس کی تلقین کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدین کا خلاصہ ہے، کیونکہ اکت التقاف أُن محقوق الله ہوئے ، اور سارا قرآن وسقت اسی حقوق الله میں افراد کی تفسیر ہیں ، نماز حقوق الله میں اعظم بی ہے اور عبادتیں تو ایک وقت نہیں ہوتیں ، گرنماز ایک وائن کی روزانہ کا فریعنہ ہوتیں ، گرنماز ایک وائن کی روزانہ کا فریعنہ ہوتیں ، گرنماز ایک وائن ہیں ہوتیں ، گرنماز ایک وائن ہیں ہوتیں ، گرنماز ایک وائن کی روزانہ کا فریعنہ ہے ، اور غلام باندیوں کے حقوق میں لوگ کوتا ہی کرتے ہیں ہمجھتے ہیں ہی

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس لفظ سے مرادصرف غلام وہا ندی ہی نہیں ہیں، بلکہ ہروہ شخص مرادہ وگا جودوسر ہے سے اپنی دادری نہ کر سکے، اس کا کوئی جمایتی اور سننے والا نہ ہو، اگرتم اپنی جھوٹی اولا دیا ہوی کو تکلیف دولو وہ کس سے کہیں؟ باپ یا خاوند ہی ظلم کرے تو کس سے کہیں؟ اس سے تو خدا ہی کا خوف بازر کھ سکتا ہے، ورنہ دنیوی قانونی راستہ بالکل نا کافی ہے، اگر راحت و سکون مل سکتا ہے تو قر آن اور نبی کریم ہوئی کے تعلیم میں مل سکتا ہے، خدا کا خوف اور نقل ی جب تک قلب میں اور نبی کریم ہوئی ہوا نبین سے کیا بنتا ہے؟

# از دوا. تی زندگی میس خوف خدا

نکاح کے خطبہ میں جن تین آیوں کا پڑھنامسنون ہے، وہ تینوں آیتی "اِتَّقُوا اللّٰه" سے شروع ہوتی ہیں، آخران تینوں آیات کا کیوں انتخاب کیا؟ اس لئے کہ از دواجی زندگی خونے خدا کے بغیر درست نہیں ہوسکتی، اور نہ کوئی مار مارکر درست کرسکتا ہے، زوجین کی زندگی کے حسین بنانے کیلئے صرف تقوٰ کی درکار ہے، اگر تقوٰ کی نہ ہوتو کوئی طافت سنوار نہیں سکتی، مثلاً خاوندا چھی بات کرتار ہے اور آخر میں ایک جملہ ایسا کہدو ہے جستن بدن میں آگ لگ جائے تو دنیا کا کون سا قانون میں اس کورو کے گا؟ ایک شخص تھے، ان کے یہاں کھانے پینے کو، سب ہی راحت کا گھر میں سامان تھا، گروہ منہ بنا کر چڑا دیتے تھے، اب اس پرقانون کیا تھم لگائے میں سامان تھا، گروہ منہ بنا کر چڑا دیتے تھے، اب اس پرقانون کیا تھم لگائے گاور کیا انتظام کرے گا؟ بیوی کی زندگی تلخ ہور ہی ہے، خاوند کہتا ہے: نہ میں نے گاور کیا انتظام کرے گا؟ بیوی کی زندگی تلخ ہور ہی ہے، خاوند کہتا ہے: نہ میں نے

مارا، نہ گالی دی ہے، اور بیوی شکایت بھی کرے تو والدین کیاروزانہ ان باتوں کا فیصلہ کرنے آسکتے ہیں؟ خوف خداہی اس رشتہ کو جوڑ سکتا ہے، لہذا آخری کمحات میں اسی طرف توجہ دلائی ہے کہتم سربراہ ہو، تمہارے ماتحت غلام ہویا بیوی بیچ ہوں، ان کا خیال رکھنا۔

اسلام کے اندر قرونِ اولیٰ میں غلاموں کا بھی وہ حال نہ ہوتا جوآج ماتخوں کیساتھ ہور ہاہے، جانوروں کیساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا تھا، جوانسانوں کے ساتھ کرگزرتے ہیں،افسروں کی پیچالت ہے۔

### دفتر كاابك داقعه

کسی کلرک نے درخواست دی کہ جس کا تبادلہ ہوگیا تھا کہ میری ہوی سخت
ہیارہوگئی ہے اور میں اکیلا ہوں ، آپ تبادلہ نہ کریں ، جھے یہیں رہنے دیں توسن کروہ
آفیسر بننے اور کہنے گئے: دعا کرواس کی ہیوی ختم ہوجائے تو فرصت سے بید وفتر
کا کام کریں گے ، بی قساوتِ قبلی ہے ، بے رحمی ہے ، اور ایسے واقعات ہوتے رہتے
ہیں ، رحم ،ی نہیں ،کوئی رشوت دینے والا ہوتو جوچاہے کرالو، اب توعوام ، افسرول
اورکلرکوں سب آوے کا آوہ ہی بگڑا ہواہے ، درخواست دیکھی ، پھینک دی ، بھی
گم کردی ، جوسلوک برے سے برے غلاموں کے ساتھ نہ ہواوہ آج رعایا کے
ساتھ کیا جارہا ہے۔

#### حديث كاحاصل

حدیث کا حاصل میہ ہوا کہ جولوگ بے چارگی سے لا چار ہوں، ایکے حقوق کی بھی مگرانی کرو، در نہ لا چار کا انقام پھر اللہ تعالیٰ ہی لیتے ہیں۔

# مديث كى وضاحت

صدیت شریف میں یہ جوفر مایا کہ جوتم کھا و ،ان کو کھلا و ، جوتم پہنو ،ان کو پہنا و ،

اس سے بعینہ و ،ی کھا نانہیں جوتم کھاتے ہو ، و ،ی لباس نہیں ہے جوتم پہنتے ہو ، بلکہ

اس قتم کالباس ہوجس کے ذریعہ سردی گرمی سے حفاظت ہو سکے ، "و کلا تُعَدِّبُوُا

خُلُقَ اللَّهِ " اللّٰہ کی مخلوق کو تکلیف میں نہ ڈالو ،مخلوق عام ہے ،غلام ہو ، بیوی ہو

اورکوئی ہو۔

آنخضرت النهائية تويفر مارے بين كماسكوساتھ بھاكركھانا كھلاؤن فَلْيُجُلِسُهُ ''
آخ بير حال ہے كہ غلام تو غلام ، نوكركو بھى ساتھ بھلاكركھانا نہيں كھلاتے ، ہاں
بعض مواقع اليے ہوتے بين كهتم كوا پنى حيثيت برقر ارركھنى ہے تو خيراس كوالگ ہى ديدو۔

### عديري

حضرت ابومحذوره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے:

یہ ابو محذورہ آنخضرت علیہ کے مؤذن تھے، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی ہیں ، اسطرح بیہ عادمؤذن آنخضرت علیہ کے عہد مبارک میں تھے۔

"قَالَ كُنْتُ جَالِسًاعِنْدَ عُمَرَ إِذْ جَاءَ صَفُوانُ بُنُ أُمَيَّة

## بَجَفْنَةٍ

كہتے ہيں: ميں حضرت عمر رضى الله تعالیٰ عنه كی خدمت ميں بيٹھا تھا، اتنے ميں

حضرت صفوان بن اميه جفنه ليكرآئے۔

جفنه کے معنی تھال، تسلہ جس میں کھانا کھاتے ہیں، اور بیصفوان اخیر میں مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ میں بھی بھاگ نکلے تھے، پھران کے کسی عزیزنے ان کے لئے پناہ طلب کی تھی، پناہ ملنے پریہ واپس مکہ آگئے تھے، آنے کے بعد بھی كفرير قائم رہے، جب غزوة حنين ہوا،اس وقت بيمسلمان ہوئے، بيرجاہليت كے رئیسوں میں سے ہیں، جاہلیت کے زمانے کے دس رئیس مشہور تھے،ان میں سے بیر

وہ جفنہ کا فی بڑا تھا، اسلئے دیک کی طرح اس کو پکڑ کرلائے۔

"فَوَضَعُوهُا بَيْنَ يَدَى عُمَرَ" انهول في لاكر حضرت عمر صى الله تعالى عنه كے سامنے ركھ ديا، "فَدَعَا عُمَرُ مَسَاكِيْنَ النَّاسِ وَ أَرِقَّاءَ مِنْ أَرِقَّاءِ النَّاسِ" حضرت عمرٌ نے تمام مساكين اورغلاموں كو بلاليا، "فَأَكَلُوْا مِنْهُ" انہوں نے سب نے ملکراس جفنہ میں سے کھایاء اور بیفر مایا: جولوگ غلاموں کواپنے ساتھ بھلا کر کھانا کھانے سے عار کرتے ہیں وہ ہلاک ہوجا کیں۔

دراصل بيصفوان گوتعليم ديني تھي اورصفوان رضي الله تعالى عنه نے سيمجھا تھا كه کھا ناتھوڑ ارہے گا،اس لئے غلاموں کونہیں بلایا تھا، چونکہ حضرت صفوان بھی صحابی ہیں،ان کافعل نہ بلاناہے،اس لئے کھانامقدار میں کم ہویااورکوئی عذر ہوتو ساتھ بھلا کرنہ کھلا نا جائز ہے، لیکن جس سے پکوایا ہے اس نے کھانے کی خوشبوسونکھی ے،اس کاحق ہے کہاس کوضر وریکھ نہ پچھودیدیا جائے۔ اورا گرنفس کوساتھ ملکر کھانے میں عارآتی ہوتواس میں عجب کاعلاج بھی ہے کہ ضرورساتھ کھلائے ،اوراس میں نوکر کی تربیت بھی ہے کہا گرخیال ہو،قرینہ سے معلوم ہو کہ نوکر مربر پرچر صحائرگا، کام نہ کریگا تواس کوالگ دیدیا جائے۔

صحابہ کرام میں حقوق سب کے برابر سمجھے جاتے تھے، اب ان حقوق کی رعابت بہیں حقوق کی رعابت کی جاتے ہے ، اس لئے دونوں جانب کی مصلحتوں کی رعابت رکھی گئی ہے کہ ساتھ کھلانا ہی واجب نہیں ہے ، اس کے مرساتھ کھلانے کواپنی تو ہیں بھی نہ جھنی جا ہئے۔

# ملفوظات

فرمايا:

(۱)...ایک مشت سے زائد ڈاڑھی کا کٹوانا آنخضرت علیہ اور صحابہ کرائے سے ثابت ہے، کہی ڈاڑھی رکھناست نہیں ہے۔ ثابت ہے، کہی ڈاڑھی رکھناست نہیں ہے۔

(٢)...مردعورت كااورعورت مردكاتي بدل كرعتى ہے۔

(٣)... چراغ نور کے نام سے قرآن مجید کا ترجمہ بغیر متن کے طبع ہوا ہے،اس طرح سے ترجمہ بی ترجمہ چھا پنانا جا تزہے۔

(٣).. جضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کاایک ملفوظ قال کیا کہ میں لوگوں کوشری با تیں پہنچادیتا ہوں ، عمل پرکسی کومجبور نہیں کرتا، ہاں خلاف شرع عمل کرتے ہوئے دیکھ کرشکایت ہوتی ہے اور کسی کوایذاء پہنچاتے ہوئے دیکھ کرشکایت ہوتی ہے اور کسی کوایذاء پہنچاتے ہوئے دیکھ کرصدمہ ہوتا ہے۔

(۵)... جھے عاصی ہے اتی نفرت نہیں جتنی مرعی تقدس سے ہوتی ہے۔

وت عارما فوظات میشه بهی پڑھ سکتے ہو، کسی خاص وقت دعا کرنی ہو، تب (۲)... جم خواجگان ہمیشہ بھی پڑھ سکتے ہو، کسی خاص وقت دعا کرنی ہو، تب

بھی پڑھ کیا کرو۔



مجلس مبارك بركوهي لسبيله چوك ۱۳۸۵ مرمضان المبارك ۱۳۸۵ ه بسم الله الوحمن الرّحيم عامر شعبي سيسوال

حضرت عامر شعبی رحمۃ الشعلیہ جوا کبرتا بعین میں سے ہیں،ان سے کسی شخص نے کہا: کیا ایسا عدیث میں آیا ہے کہ اپنی بائدی آزاد کرے، پھراس سے نکاح کرے، بظاہر تو یہ ایسا،ی معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی قربانی کے جانور پرسوار ہو کر چلے، یہ اچھانہیں سمجھا جاتا،اس کا جواب حضرت عامر شعبی نے یہ دیا کہ تن سائی بات کی پوری شخقیق کر لینا جا ہے، آج کل سی سائی بات پڑل کر گرز رنا عام ہور ہا ہے،اور یہ فرابی کی بات ہے کہ کوئی تھیک بات بتائے تو مائے بھی نہیں۔

### جواب

صدیت: آنخضرت الله نی نور مایا: "فَلْنَهُ لَهُمْ أَجُوانِ" تین آدمی ایسے میں کہ ان کوان کے عمل کا دوہرااجر ملتا ہے، ایک وہ خص ہے جو اپنے نبی پرایمان لایا، پھر نبی کر بم آلیا پہر اجر بھی ایمان لایا، لکه أجو ان اس شخص کے دوایمان ہوئے ، پیر دو پینج بروں پر ایمان لایا، لہذا اجر بھی اس کودگنا ملے گا، دوسرے وہ عبر مملوک ہے جس نے اللہ تعالیٰ کاحق ادا کیا اور اپنے آقا کاحق بھی ادا کیا، یعنی نماز، روز ہے کا بھی پابند ہے اور اپنے آقا کی خدمت میں بھی کوتا ہی نہیں کرتا، اس میں نوکر بھی داخل ہے، جونو کرحق اللہ، احکام اللی کی پابندی کرتا ہے اور جس کے یہاں ملازم داخل ہے، جونو کرحق اللہ، احکام اللی کی پابندی کرتا ہے اور جس کے یہاں ملازم

ہےاس کاحق بھی پوراادا کرتاہے،اس کے لئے بھی دواجر ہیں۔

تیسراوہ شخص ہے جس کے پاس باندی تھی ،اس نے اس کوآ زاد کردیا، پھراس سے نکاح کیا،اسکوتعلیم دی، اور تادیب کی، فکلۂ اُنجو ان، اس کیلئے بھی دوا جر ہیں،
یشخص اگر چہ بغیر نکاح کے زن وشو ہر کے تعلقات رکھ سکتا تھا، کیونکہ ملکیت قائم مقام نکاح کے ہے، بچ میں ایجاب وقبول ہوتا ہے اور قیمت طے ہوتی ہے، جس طرح نکاح میں ایجاب وقبول ہوتا ہے اور مہر طے ہوتا ہے، نکاح کے ایجاب وقبول موتا ہے، نکاح کے ایجاب وقبول تن سے تو صرف تمتع وانتفاع کا مالک ہوتا ہے، بچ میں تو اس کی رقبہ کا مالک ہوجاتا ہے،
تو جب نکاح سے وطی کرنا درست ہے تو بچ جاربیہ ہوجانے سے تو بدرجہ اولی وطی کا مالک ہوجانا چاہے۔

تین آدی تو صدیث کی روسے بیہ وے جن کو دُبر ااجر ملتا ہے، ایک کا قرآن کر یم میں ذکر ہے "تعُمَلُ صلِحًا نُو ْتِهَا أَجُرَهَا مَوَّتَیْنِ "بیاز واجِ مطبرات کے بارے میں آیت ہے، ان کے مل کا اجر دُبراہے، ای طرح گناہ کی سز ابھی دُگی ہے" یُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ ضِعُفَیْنِ"

#### شبهر

ان لوگوں کو دواجران کے دوعملوں کی وجہ سے دیۓ گئے تواس میں ان ہی کی کی تخصیص ہوئی؟ جوبھی دوکام کر بیگا ،اس کو دوثو اب ملیں گے، کوئی دس کا کر بیگا تو اس کو دین ثواب ملیں گے۔ اس کو دین ثواب ملیں گے۔

### جواب

تخصیص کامنشاہ ہے کہ ان کوہرمل میں وُگنا تواب ملے گا، نماز پڑھنے كا دُكْنَا تُواب، روزے كا أورول سے دُكْنَا تُواب ملے گا، اس كى وجہ بير ہے كہ اللہ تعالیٰ بقدرِمشقت تُواب دیتے ہیں، اوران اُمور میں بہت مشقت ہے، ویکھئے! ایک نبی پرایمان لانے کے بعددوسرے نبی پرایمان لانا بہت مشکل ہے، آج کل و یکھتے! اگر کسی فاسق وفا جرکو پیر بنالیا تو ایسے نبھاتے ہیں حتی کہ خاندانی پیر جسے الف سے بہیں آتا، اے بھی نبھاتے ہیں، جانے ہیں پھرنہیں چھوڑتے، توجب بيربنا كراسي نبين جيمور سكتے تو جو تحض حضرت موى عليه السلام باحضرت عيسى عليه السلام برايمان لايامو، پھراسے كہاجائے كهم خاتم الانبياء عليه الصلوة والسلام پر بھى ایمان لاوتوبری مشقت اور دشوار کام لگتاہے، پہلے نبی کی پیروی چھوڑ کرآخری پینمبری اتباع کرنامشکل ہوتا ہے، اور جب کہ ہرآنے والا پینمبرا پنے سابقہ پینمبروں کوسیابتاتے اوران کی تصدیق کرتے ہوں توان کے چھوڑنے میں برداوزن یر تا ہے، عقل پر بھی ، ذہن پر بھی ، اسلئے ان کو دُہراا جردیا جائے گا۔

دوسرے غلام یا نوکر،اسے بھی مشقت کا سامنا ہوتا ہے، ایک طرف آقانے کام بتایا،ادھراذان ہوگئ حَتَّ عَلَی الصَّلُوةِ نماز کے لئے آؤ، اب فکر میں پڑتا ہے کہ کوئی ایساطریقہ اختیار کیا جائے کہ دونوں حق پامال نہ ہوں ،کس قدر مشقت ہے! لیکن اگر کسی وقت تضادر فع نہ ہو تو حق اللہ مقدم ہوگا جوفرض وواجب ہو،ایسے ملازم کو بھی ہمل کا دُہرا اثواب ملے گا۔

تنیسرے آ قااپنی باندی سے ویسے ہی صحبت کرسکتاتھا، اس سے نفع حاصل

کرتااور خدمت لے سکتا تھا، لیکن اس نے آزاد کیا، پھراپنے اوپر مزید ذمہ داری بڑھائی، نان دنفقہ اور مہر کا باراپنے اوپر بڑھایا، اس لئے دوا جرملیں گے۔

### ایکاشکال

اس سے تو بظاہر بیہ معلوم ہوا کہ جو صحابہ اہلِ کتاب تھے جیسے حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عند، بیاسلام میں داخل ہوئے توان کو دُہراا جر ملے گا، اور خلفاءِ راشد بن حضرت ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ عنهما کو آ کہراا جر ملے گا توسلمان فاری خلفاءِ راشد بن سے بڑھ گئے، حالا نکہ تمام اُمت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کے بعد خلفاءِ راشد بن رضی اللہ عنهم سب سے افضل ہیں، بالتر تیب ان علیہ ونوں نصیلة و میں، بالتر تیب ان ونوں نصیلة و میں بنا مطاہر تعارض ہوگیا۔

#### جواب

وقت پڑتاہ جب دونوں کی جنس ایک ہو، مثلاً روپیہ ہے، ایک آدمی کودوروپ دیے ،ایک کوایک روپیہ دیا، اس میں دوروپ و الے وفضیات ہے، لیک آدمی کودوروپ میں اگر کسی کوایک اشر فی دی اور دوسرے کودوروپ میں دوروپ و الے کوفضیات ہے، لیکن اگر کسی کوایک اشر فی دی اور دوسرے کودوروپ میں دوروپ سے جود ہرے ہیں، ہڑھ دیا والیک اشر فی اگر چہ عدد میں ایک ہے، مگر دوروپ سے جود ہرے ہیں، ہڑھ جائے گی' سوسنار کی ، ایک لوہار کی' والا معاملہ ہے، حضرات شیخین نے ممل کیا تو ایک موتی ملا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو دوروپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو دوروپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو دوروپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو دوروپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو دوروپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو دوروپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو دوروپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو دوروپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو دوروپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو دوروپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو دوروپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو دوروپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو دوروپ سلمان فارسی رہے کیا تو دوروپ کیا تو دوروپ سلمان فارسی رہے کیا تو دوروپ سلم

عام شعبی نے بیصدیث بیان کرکے کہا کہ جاؤاتم کوایک نعمت دیدی ہے، بیر

احسان جتلا نانہیں ہے، بلکہ رغبت دلائے کی نبیت سے کہاہے، چونکہ اس ز مانے میں ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لئے بڑے بڑے سفرکیا کرتے تھے، اوران کوفتد ربھی ہوتی تھی، آج اس علم شریعت کی قدر نہیں رہی، اس لئے بلا بلا کرمسائل بتاتے ہیں ،ان کو چھپواتے ہیں کسی طرح بیطق میں اُتر جائے ،کیکن لوگ اس کوفضل سمجھتے ہیں،ان لوگوں کا توشکر کرنا چاہئے جو بلاطلب دین پیش کرتے ہیں۔

## دوسر کی حدیث

حضرت عبرالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نْ فرمايا" كُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" ثَم مِن سے ہرايك راعى اورامیر ہے، ہرایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اورجتنی اس کی رعیت اور اس کے ماتحت ہیں ، اتنا ہی اس سے سوال زیادہ ہوگا ، ایک ملک کا بادشاہ ہے،ایکشہرکاحاکم ہے،ایک گاؤں کانمبردارہے،ایک آدمی گھر کابرداہے، وہی ان بیوی بچول کا پرااورامیر ہے۔

## ایک واقعه

تاریخ کی کتابوں میں لکھاہے کہ ایک دیہاتی آدمی ہارون رشید کے دربار میں پہنچ گیا،اسے تو پہلے معلوم ہی نہ تھا کہ در بارکیسا ہوتا ہے؟ اس نے خلیفہ ہارون رشید کی تعظیم ملاحظہ کی ، وہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے، اور تمام در باری بڑی تعظیم سے کھڑے ہوتے اور بات کرتے ہیں، خیروہ جب اپنے گھر آیا تو سوچا کہ لوگوں کو سے کسے پتہ چلے کہ بیر بغداد ہوکرآیا ہے، وہاں کانمونہ دکھاؤں، لوگ پوچھیں کے تب ہی کہوں گا کہ بغداد میں ایسا ہوتا ہے، اب اس کی رعیت تو بیوی بیجے ہی تھے، اس

لئے اس نے چوک میں ایک تخت بچھایا،اس پرخود بیٹھ گیااور بیوی سے کہا کہ جاؤ! حقه بهر کرلاؤ، اور ہاتھ جوڑ کرمیرے سامنے پیش کرواور بیکھو: امیر المؤمنین! بیرحقه حاضر ہے، تواس کی رعیت اس کی یہی ہوی تھی ،اس سے بیکا م لیا۔

بہر حال! ہرایک امیر ہے اوراس کی کوئی نہ کوئی رعیت ہے،اس امیر سے رعایا کے متعلق سوال ہوگا کہتم نے ان کے نام اچھے کیوں ندر کھے؟ ان کودین تعلیم وادب کیوں نہ سکھلایا؟ نیکی کی عادات کیوں نہیں ڈالیں؟ گناہوں سے نفرت كيون نبيں دِلائى؟ اب جيسے بيوى اور اولا د كومل نہ كرنے سے عذاب ہوگا، والدين کوبھی نہ سکھانے کیوجہ سے عذاب ہوگا، بے دین، بے نماز ہونے کالڑ کے کو گناہ ہوگا، باپ کونہ بتانے کا گناہ ہوگا، بیوی پردہ نہیں کرتی اور خاونداس کی تنبیہ نہیں کرتا تو وہ بھی گنہگار ہوگا، ملازم ماتحت تھے، ان کونید دین سے آگاہ کیا، نیدان کوتھم کیا توعاصی ہوگا، ہاں ان کوآگاہ کردیا اور باربارٹو کتے رہے، اپنی طرف سے بوری کوشش کرلی، پھراولاد بے دین رہی، دین پرنہ آئے تو پھراس سے سوال نہ ہوگا، ور نہ دونوں سے ہوگا۔

"وَعَبْدٌ لِلرَّجُلِ رَاعِي عَلَى مَالِ مَالِكِه" عْلام اورنُوكرا بِيْنَ ٱقاكَ مال کانگران ہے،اگرنوکرنے مال چرایا تونہیں مگر حفاظت میں کوتا ہی کی ،اس کی جوذ مہ داری تھی اس کو بورانہ کیا تو سوال نو کر سے بھی ہوگا کہتم نے غفلت کیول کی؟ حفاظت کیوں نہیں کی؟ باوشاہ ساری مملکت کاراعی ہے،اس سے ہرایک فر دِرعیت کے متعلق سوال ہوگا،ان پر مصیبت آئی اور بادشاہ نے جو خبر گیری نہ کی، تب بھی سوال ہوگا۔

## يرها كاواقعه

ایک برد صیا کچھ بکر بوں کی مالک تھی ،ایک بھیٹریا آیااوراس کی ایک بکری كوأتھا كرلے كيا، بردھيانے امير المؤمنين عمر رضى الله عنه كوبدوعا دين شروع كى كه عمر کا بیرہو، وہ ہوجائے ، امیر المؤمنین کیالاٹھی لئے پھرتے ہیں کہکوئی بھیڑیا بکریاں نہ کھا جائے ، اس لئے جنگلوں میں مارے مارے پھریں ، مگرا تفاق کی بات جب وہ بره میابد دعادے رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ إدھرآ تکلے، وہ برد صیاان کو پہچانتی نہ تھی، حضرت عمرانے بردھیا سے پوچھا کہ عمرنے کیا قصور کیا ہے جوتو یہ کہہ ر ہی ہے کہ امیر المؤمنین بنا بیٹا ہے، رعیت کی خرنہیں لیتا، تو کیاعمر ہروفت تیری بمربوں کی دیکھ بھال کے لئے بہاں بیٹھارہ؟ بڑھیا بولی کہا گراس سے رعیت کی خبر گیری نہیں ہوتی ہے تو استعفیٰ دیدے، وہ خلافت کا اہل نہیں ہے،سیاہی مقرركرے، مارى چراگاہ ميں پہرہ لگائے، پہرہ دار بھائے، تاكہ بھيڑيا بكريوں کے یاس نہ آوے علم غیب کی کون کہتا ہے؟ بیشک عمر کوعلم غیب نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیسکرروپڑے کہ جھے سے تو یہ بڑھیا ہی زیادہ سمجھدار ہے، علم غیب کی تفی کررہی ہے، اورانتظام کی بات بتلارہی ہے، میری ہی عُلطى ہے، سواس بڑھیا سے معافی ما تکی ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمَّدِهِ! امیرتوراعی ہے،لوگوں نے سلطنت کرنے کوراحت سمجھاہے،وہ تکلیف ومضرت كالپیش خیمہ ہے،سارے جہان كاغم مول لینا ہے۔ ما عم نان واريم و تو عم جهال واري بلکہ جو چتنا بڑا امیر ہے، اتنا ہی قابل رحم ہے۔

### آ دی اینے گھروالوں پڑنگران ہے

"اَلوَّ جُلُ عَلَى أَهُلِ بَيْتِهِ" مردا پي گھروالوں پرنگران ہے،اس ميں بيوى بي اَلوَّ جُلُ عَلَى أَهُلِ بَيْتِهِ" مردا پي گھروالوں پرنگران ہے،اس ميں بيوى بي اَلْهُ بين، ان سب كى گھروالے پر ذمه دارى ہے،ادانه كى تو تم بھى بھگتو كے وہ بھى بھگتيں كے، سمجھانے ميں كوتا ہى نه كرو" أَلاَ كُلْمُ مُ اَلْهُ كُلُمُ مُ مُسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" آپ نے اس كلمه كا پھراعادہ كيا۔

### تعليم تميثي

اس پریادآیا کہ لا ہور میں تعلیم کمیٹی قائم کی گئی تھی، میں نے اس کے لئے اس حدیث کو بنیا دبنایا تھا، اسلامی تعلیم بہیں سے شروع ہوتی ہے۔

گرآپ کے یہاں تو بچوں کی تعلیم پرائمری سے شروع ہوتی ہے، پانچ سال کی عمر میں سکول میں داخل کیا جائے سال تک آپ کے یہاں بچ تعلیم سے خارج رہتا ہے، اور اسلام کی تعلیم فطری تعلیم ہے، وہ پیدا ہوتے ہی شروع ہوجاتی ہے، ذمہ داری شروع ہی سے ڈالدی جاتی ہے۔

### نصاب تعليم ونظام تعليم

دراصل میددوچیزی الگ الگ بین: ایک نصاب تعلیم ہے اور ایک نظام تعلیم ہے، پرندے کییہ دوباز وہیں، دونوں ضروری بیں، گاڑی کے دونوں پہیے بیں، آجکل میددونوں خراب کردئے گئے ہیں، اور اسلامی نصاب تعلیم کی قدر نہیں رہی، وجہ میہ کہ وہ ہم کومف مل گیاہے، اگر محنت ومشقت کے بعد حاصل ہوتا تو قدر ہوتی، جوماں باپ نے بتلایا وہ سکھ لیا، اور جو پھ کلمہ ونماز سکھ لیا، اس کی

سونصابِ تعلیم" كُلُّكُمْ رَاعِ" سے شروع ہوگا، بچ پر گناہ وتواب تونہیں مگروالد پر ذمه داری ضرور ہے، یچے کو بھی اگرریشی کپڑ اپہنایا تو والد پر گناہ ہوگا، سونے جاندی کا استعال مردکوحرام ہے، عورت کے لئے زبور پہننا جائز ہے، لیکن مرد کی طرح نابالغ بچوں کو بھی جاندی سونے کا استعال ناجائزہے، ہاں انگوشی جاندی کی ہوتوساڑھے تین ماشہ تک مستمی ہے،سونے کی بالکل جائز جیں ہے، اورسونے جاندی کے بٹن! تو جوبٹن زنجیروالے آتے ہیں، وہ تو مردکوحرام ہیں، وہ با قاعدہ زیورہے، ہاں کیڑے کی گھنڈیاں تارہے گانٹھ کی جائیں،اس کوفقہاء نے جائز لکھاہے، کیونکہ اہلِ عرب ان گھنڈیوں کو کیڑے میں سی لیتے تھے، ان کو کیڑوں كة الع ركه كرجائز كهام، بين كيرُول سالك موتة بين، وه جائز بين -

اسی طرح سونے کی گھڑی جس میں اکثر حصہ سونے کا ہو، مر دکوحرام ہے، ہاں رولڈ گولڈ جائزے، وہ سونانہیں ہے، گھڑی کاکیس غالب یاکل سونے کاہو،اس كااستعال بھى حرام ہے، اگر دوسرى دھات اورسونا برابر كا ہوتو بعض فقہاء نے اس كو بھى حرام كہاہے، كيونكہ بہرطال! اس ميں سوناموجودہ اورزيوركے طور پر پہننا ناجا رُزہے، البنتہ مجبوری ہوتو بناء براختلاف گنجائش نکل آئے گی ، البنته نه يہنناى اولى ہے، باقى زيور كے علاوہ استعالى چيزيں مثلاً تئينه كا گھر (ليمني آئينه كا فريم)، گلاس، چيچيرسب كااستعال مرد وعورت دونوں كے لئے حرام ہے، فاؤنٹين پین کائب،نہ وہ زیورے اور نہ ظرف ہے،وہاں ضرورت ہے،اسکتے جائزے، اورنب خالص سونے کا ہوتا بھی نہیں ، ورنہ کس جاتا۔

# مال کی گودسکول ہے

ماں کی گوداسکول ہے، والدین معلم و ماسٹریں، بیا گھریونیورٹی ہے، تعلیم

جرى م،جب بچه بولنے لكے،سب سے يہلے الله كانام يا لا إلله إلَّا الله سکھلاؤ، تعلیم تمیٹی کے سپر ذہیں کیا، مگر گھر کا نصاب تعلیم اللہ کے نام سے شروع بوتاب، السليس كاپيلاسبق" كُلُّكُمُ دَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ" ہے،اسکے بعد سُبْحَانَ اللّٰهِ ، پھرکوئی آیت سکھلاؤ، انبیاء کے نام سکھاؤ، اسی طرح آہتہ آہتہ سکھاتے رہو، یہی اصل پرائمری ہے، جھوٹ بولے، فیبت کرے تو روکو، اسکوبتا ؤ، بچے کا ذہن کورا کا غذہے، جونقش چاہو،لگا دو،جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، اس طرح کی تہذیب شروع ہی ہے سکھائی جاتی ہے، بیراسکول کی تعلیم نہیں ہے،گھریلووالدین کی ذمہداری والی تعلیم ہے۔

اس وقت بچے بلا تکلیف کے اسلامی تہذیب وتدن کاعادی ہوجائےگا،جب بالغ ہو گیا،اس وقت بری عارتیں چھڑوانا تو ماں کا دورھ چھڑوانا ہے۔

بوری کے خاص خاص اخلاق کی جوتعریف کی جاتی ہے وہ سب اسلام ہی سے لئے ہیں،اورجہاں اخلاق کھے اچھے ہیں وہ کالج کی تعلیم سے نہیں، بلکہ گھریلواور ماحول کااثرہے۔

جب بچہ آئکھ کھولے گا،اس کے سوااورکوئی سامنے آئے گا،مال، باپ، بھائی، بہن،ان کے سواکس سے وہ سیکھے گا؟ اسکول ہرجگہ نہیں ہیں، جہال اسکول نہیں، وہاں س طرح سکھے گا؟ جن قوموں نے قرآنی تعلیمات کواپنالیا،خواہ وہ مسلمان نه ہوں، انہوں نے گھر کاسارا ماحول سُدھارلیا، انہوں نے نصاب ونظام دونوں اسلام سے سیکھ لئے ہیں، دیکھو! لوگ کیسی تعریف کرتے ہیں، حقیقت میں تعلیم تو یا نج سال سے پہلے ہی شروع ہوجاتی ہے،اس عمر میں بھی یچے کے سامنے

کوئی ایبا کام نه کرو، جونا جائز اور غلط ہو، اگر بچہ طلی کرے، گالی دے اور ماں باپ قہقہہ لگائیں گے تو ہری عادت پڑجائے گی ، پھرعمر بھر نہ جائے گی۔ ایک ماسٹرصاحب کہتے تھے کہ میں تصویر بنا کریا دکرا تا ہوں کہ بیے کتا ہے، بلی ہے، چوہاہے، تصویر سے ذہن جلدی قبول کرلیتا ہے، کتابوں میں بھی فو ٹو اس لئے بنائے جاتے ہیں۔

میں نے کہا: آپ لوگ کتا، بھیڑیا، چوہاان بچوں کو سمجھاتے رہیں اور گھر والے اُٹھنا بیٹھنا، بات کرنا گھر میں سکھایا کریں، ہم تو والدین کو کہیں گے کہ دین سکھاناتمہاراکام ہے،جب گھر کی پرائمری درست ہوگی تو آخرتک کام تھیک رہے گا، اسی طرح اگر مسجد کانظام سی موجائے کہ امام جوراعی ہے وہ ہدایات سی دیتا رہے، تو ماہرعالم کی ضرورت نہیں رہتی ، جتنی یو نیورٹی میں تعلیم ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں مسجد میں عملی تعلیم ہوسکتی ہے۔

## ملفوظات

فرمایا: مولاناعبدالکریم صاحب متھلوی مرحوم سے کسی شاہ صاحب نے کہا کہ تم لوگ گناہ تو بے گنتی کے کرتے ہواور ذکرِ الہی گنتی کیساتھ کرتے ہو، بات آپ نے ڈھنگ کی کہی الیکن مولا ناعبدالکریم صاحب بہت مجھدار تھے، انہوں نے فرمایا كرذكركى كنتى اين نفس كے لئے كرتے ہيں تاكري پابندر ب، حيلے بہانے نه كرے، اگركم كرے تو بوراكرنے كا مطالبدرے، اى لئے اپنے معمول كے ناغد ہونے کو پورا کرنا جائے۔

ایک صاحب نے کہا کہ قرآن کریم کوسلسلہ وار تلاوت کرنے کو جی

عامتاب، بلاسلمدجي المين عامنا، يركيماب؟

فرمایا: سلسلہ وارکرناہی بہتر ہے، دیکھتے! میں نے بیقر آن شریف کھلا ہوا رکھا ہوا ہے اور اب دوسرے کام میں مصروف ہوں، قر آن شریف جب تک کھلا ہوا رہے گا، دل میں تقاضارہے گا کہ اس کو پڑھنا ہے، اسی طرح سلسلہ وار پڑھنے میں تقاضار ہتا ہے، بلاسلسلہ پڑھنے میں بی تقاضاختم ہوجا تا ہے۔

ان ہی صاحب نے بوچھا کہ رمضان شریف میں کون ی عبادت افضل ہے؟ فرمایا: تلاوت قرآنِ کریم، اوراس کو پڑھنے کی دوصور تیں ہیں: ایک تویہ کہ جتنازیادہ ہوسکے، پڑھا کرے، دوسراوقت ایسا نکالے کہ اس میں سمجھ کر پڑھے، اگر چہ ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو۔

### ارشاد

فقیہ ابواللیث سمرقندیؓ نے فرمایا ہے ''ضَیَّعَهٔ أَصْحَابُهُ''ان کے اصحاب نے ان کوضا کُع کر دیا، لینی ان کے حالات اور ملفوظات قلمبنز نہیں کئے۔

ایک صاحب نے ختم خواجگان کے متعلق پوچھا: کس طرح پڑھاکرتے ہیں؟ فرمایا: اوّل دَل مرتبہ درود شریف، پھر (۳۲۰) مرتبہ "لاَحَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا مَلْجَاً وَ لاَ مَنْجَاً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اس کے بعد (۳۲۰) مرتبہ سورہ أَلَمُ نَشُوَحُ،اس کے بعد (۳۲۰) مرتبہ اوپروالا لاَحَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ مَرْتِك، پھردس مرتبہ درود شریف۔

اسکے بعد مولوی بشیرصاحب کی بیار برسی فرمائی اور فرمایا که رمضان شریف میں ظہر کے بعد تین بجے سے ۵ر بجے تک مجلس ہوا کر مگی۔

## ارتاد

فرمایا کہ اگرچہ ہماری مسجد کے امام صاحب کے چیچے نماز پڑھنے کو جی نہیں عابتا اليكن ان كے بيجھے اس لئے پڑھ ليتا ہوں كنفس كھر بڑھنے كاخوگر ہوجائے گا۔ فرمایا: رقم سے پہلے لفظ مبلغ لکھنے کوہم پہلے فضول سمجھا کرتے تھے، کیکن اب معلوم ہوا کہ اسکا بڑا فائدہ ہے کہ اس سے قبل کوئی رقم نہیں بڑھا سکتا ہے، ایک ہزارے پہلے ایک لاکھ کردے، دہائیاں بڑھادے تو بڑھا سکتا ہے، مگرمبلغ لکھنے کے بعد جگر نہیں رہتی ، اسلئے اب نہیں بڑھا سکتا۔

فرمایا: فالتو کاغذ جمع کرتار بهتا بهون اورانگومختلف کامون لا تاریه تا بهول\_



### هجلس مبارک ۵ردمضان السارک ۵<u>۳۱</u>۵

بيآيت تلاوت كى:

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةً إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَ أَجُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةً إِلَى أَبِينِ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلٍ مُبِيْنٍ عِمْ اللَّهِ مَعْدِده بِمَا يَول كَابا بِهِم مشوره

لَيُوسُف ميں لام مضمون جمله كى تاكيد كيلتے ہے، جس كاتر جمه موگا ''بیشک''،لام لانے میں بیاشارہ ہے کہاں بارے میں رائے مشورے کی ضرورت نہیں کہ والدصاحب کو پوسف سے زیادہ محبت ہے، بیلو تحقیقی بات ہے، ورنہ مشورہ یہاں سے شروع ہوتا کہ پہلے محبت کازیادہ ہونا ثابت کرو، پھر بوسف کانام لیا، اگرمہم لفظ بھائی کہدیتے تومشورہ بھی مبہم ہی رہتا،اورایک دوسرے کومشورہ دینے میں دِقت رہتی ، اس کئے بیہاں نام لیناعینِ فصاحت ہے کہ اب دوسرے بھائی کااخمال ہی نہیں رہا، اس کے بعد وَ أَخُوْهُ میں بنیامین کا نام نہیں لیا، کیونکہ بلاضرورت حسد کے وقت نام لینا گوارانہیں ہوتا،اس کئے جمارابھائی نہیں کہا وَأَخُوهُ " 'اس كابھائی'' كہا، كھرخميرلائے، كيونكه اس سے قبل يوسف كا ذكرآ چكا ہے، دوبارہ لاناان کونا گوارتھا۔اور جب دومائیں ہوجائیں توابیاحسد ہوجانا بعید بات نہیں کہ دوسری ماں کے بھائی کو بھائی کہتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے

اور تقیقی بھائی ایک جانب ہوجایا کرتے ہیں۔

أَحَبُ إِلَى أَبِينَا جارے والدكواس محبت زيادہ ہے، يہيں كہا كہم سے بالكل محبت نہيں ہے،اس كا تو اقر ارہے كہ ہم سے محبت ہے،مگران سے زیادہ محبت كرتے ہيں، از ديا دِمحبت كى تفى كى ہے، آخركوتو پيٹمبر تھے اوراس كے تو بھائى بھى مقرّ ہیں کہ اختیاری حقوق واجبہ میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ، کھانے پینے ،روٹی کپڑے میں سب کو برابرر کھتے تھے، ورنہ بول ہی کہتے کہ ان کھلاتے بلاتے زیادہ ہیں، پیر نہیں کہا، محبت زیادہ ہونے کی شکایت کی اور از دیادِ محبت غیراختیاری فطری امرہے،اس پر کوئی مؤاخذہ عنداللہ ہیں ہے، چونکہ حسد ہو گیا تھااور محسود کی بھلائیاں حاسد کے ذہن سے نکل جایا کرتی ہیں ، ورندائے اُحَبّہونے کا خیال کرتے کہ ہی سب سے چھوٹے ہیں ، انکی والدہ گزرگئ ہے، والدصاحب ان کوہونہار بچھتے ين ،ان كوصرف اپنااستحقاق ،ى يادر ما، وه بيركه "وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ ، بهم قوى جماعت ہیں،عصابہ کے معنی پٹی کے آتے ہیں، گویا ہم پٹی کی طرح ملکر جماعت کی صورت میں مضبوط ہیں،سب کام انجام دے سکتے ہیں، لہذاہم ہی اُحق إلى الْمَحَبَّةِ ہوئے، بھائیوں نے اپناأَ حَقّ ہونا اپنے ذہن میں سمجھ لیاتھا کہ آخریہ ہمارے بھی والدين، پروه ايما كيول كررے بين؟

یجھ پسری پیری تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ اولادی طرف چنداں الیم باتوں کی طرف الثقات کم ہوتاہے کہ پھر سمجھ جائیں گے، دوسروں کوجلدی سمجھادیا کرتے ہیں،اس لئے خفیہ انہوں نے مشورہ کیا اور پکطرفہ فیصلہ کرلیا کہ "إِنَّ اَبَانَا لَفِیْ ضَلْلٍ مُبِیْنِ" ہمارے والدصاحب کھلی ہوئی غلطی پر ہیں۔ضلال کے معنٰی خطاکے ہیں، والدکواجہادی غلطی لگ گئ ہے، کیونکہ اگر ضلال کے معنٰی گراہ

مجالس اورملفوظات

کے لئے جائیں تو گفرلازم آتا ہے،اس قرینہ سے بیعنی کرینگے کہ وہ خطا اجتہادی كررہے ہيں،اس ميں إنّ لائے، گوياان كے نزديك بيربات قطعی اور يقينی تھی،اپنے نزو یک بے شبہ بات کہدرہے تھے پھر أباناكها معلوم مواكدان كووالدكيساتھ وتثمنى نہیں تھی،ورنہ' ہمارے' نہ بولتے ، پھر لفی میں لام لائے ، گویاان کوڈرا بھی شبہ نہ تھا، تا كىدكىساتھ كہتے ہیں كہ ہمارے والدے خطا ہور ہى ہے، چر مبين كہا كہ يوكى و ملی چیبی بات نہیں، جومعلوم نہ ہو، بلکہ ظاہر باہر بات ہے، گویا نہوں نے آپس میں بالکل پختہ طے کرلیا، جو ہمارا خیال ہےوہ بالکل صحیح ہے۔

حضرت لیقوب علیه السلام کو جب معلوم تھا کہ ان میں سین مکش ہے، اور اس کی وجه لیسف سے از دیادِمحت ہے تواس کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟

بھائیوں کی ایک طرف نگاہ تھی، بیان کی خود کی غلطی تھی، یعقوب علیہ السلام دونوں طرف نگاہ رکھتے تھے، پوسف علیہ السلام أَحَبِیَتُ کے متحق تھے، پھر بیایک فطرى، غيرافتيارى امرب، اسپر ملامت نهيس موسكتى-

ان بھائیوں نے والد کوخطا کی طرف کیوں منسوب کیا؟

خطاہے مرادخطاً اجتہادی ہے،حالائکہ خود ہی خطامیں مبتلا تھے،ان کی والدہ

فوت ہوگئ، کمزور تھے،سب سے چھوٹے تھے،سب سے خوبصورت تھے، ہونہار تھے، بیرباتیں بھائیوں سے اُوجل رہیں ،اسلئے وہ حسد کر بیٹھے۔

# أيك اسكول كے طلبہ سے خطاب

خطیه ما توره: میرے عزیزو! میرے لئے بیر بردامسرت کامقام ہے کہ میں اپنے نونہال بچوں کے سامنے تقریر کررہا ہوں ہتم قوم کی بنیاد ہو، آئندہ تم ہی اس عمارت کے اُونچالیجائے والے اوراس میں بسنے والے ہو، وفت مختفر ہے اور دیکھا جائے تو ہرایک کا وفت مختصر ہے، کچھوفت گزر گیاا ور جو کچھ باقی ہے، معلوم نہیں کب بوراہوجائے،حقیقت شناس سے کام لیاجائے توہرانسان کاوفت تھوڑا ہے، زندگی محدود ہے،اس زندگی میں جومخضر ہے،سب سے زیادہ ضروری تعلیم کا مسکلہ ہے،عمر کو ضا لَع نہیں کرنا، اس کوٹھکانے لگانا ہے۔

وو ون کی زیست میں کیا کیا کرے کوئی

كام زياده ہے، وفت كم ہے، يدا تناوسيج ميدان ہے كہ ہراكيك كى پروازختم ہوجاتی ہے، مرعلمی پیاس ختم نہیں ہوتی ، مجھے اس وقت علمی نکات میں سے سیرت کا ایک تکته بیان کرنا ہے۔

جس وفت مکہ کے سرداروں نے اورخواجہ ابوطالب نے بھی کریم علیہ کے سامنے سے بات رکھی کہ آپ بت پرتی کے متعلق کچھ نہ کہا کریں ، اس کے علاوہ اورسب باتوں میں ہم سلح کرلیں گے، اگرآپ کو مال ودولت جا ہے، حسن و جمال والی عورت جاہتے ہو، بادشاہت اور سرداری کی خواہش ہے تو ہم سب باتیں آپ کی پوری کریں گے مگرآپ ان بتوں کو بردا کہنا جھوڑ دیں۔

آتخضرت علی نے فرمایا: تم میرے بزرگ ہو،تم یقین کروکہ جو کچھ میں کیکرآیا ہوں اورتم کو پیش کرر ہاہوں،اییا تحفہ بغمت ودولت کسی نے تم کونہیں دی اور نہ دے سکتا ہے، سوچوا گرمیں کوئی فریب کرتا تو کیا اپنے گھروالوں کے ساتھ کرتا،اپنے ہی بھائی بھتیجوں برطلم کرتا، اگر جھوٹ بولناہی مقصود ہوتا تو کیا اپنے بڑوں کے سامنے بولتااوران ہی ہے دعا کرتا، سوچومیں کیا کہتا ہوں، میں وہ چرلیرآیا ہوں کہم کوسی نے آج تک نہیں دی ہے۔

اوریبی تعلیم واحکام واسطه در واسطه ہم تک پہنچے ہیں اور ہم نے ان کوشلیم کرلیا ہے۔اس دنیامیں جو کچھ ہور ہاہے،سب ہی دیکھ رہے ہیں،سورج، چاند، باران، ہوا، پیداوار، نکاح، توالدسب ملکرایک کاروال چل رہاہے، اب سوچنا یہ ہے کہاس كارخانے كوچلاكون رہاہے؟ وہ نظروں سے أوجل ہے،اس كوميں واضح كرنا عابتا ہوں۔

مثال کے طور پر بیدلا وُڈ الپیکرمیری آواز دور دور تک پھینک رہا ہے، یہ قبقے جل رہے ہیں، عکھے چل رہے ہیں،سب دیکھرہے ہیں،ان کے چلانے والاكون ہے؟ توعقل نے کہا: بجلی چلارہی ہے، بجلی کہاں سے بنی؟ انجن سے، انجن کہاں سے آئے؟ بھاپ سے، بھاپ س طرح بنى؟ يانى اور تيل سے، يانى اور تيل كس نے بنایا؟عقل لاجواب ہے، کہیں گے: اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، یہ کپڑے کا کارخانہ چل ر ہاہے، بجلی دکھائی نہیں ویتی ،مگر مانتے ہیں کہ پاور ہاؤس سے بجلی آ رہی ہے،اگر بجلی نہ آئے توسب سامان اکارت ہوجائے ، بے کار ہوجائے ، پاورنہیں تو کھمبا بھی بے کارہے، بجلی کا یا ور دکھائی نہیں دیتا، مگر مانتے سب ہیں کہ بیسب اس کی کارفر مائی

ہے، یہاں توسائنس کام کرتی ہے، آگے پوچھے کہ بدیاور کہاں ہے آیا؟ بدطافت كس نے بيداكى؟ يانى كى قوت سے ہوئى؟ پھرسوال ہے كہ بير يانى كس نے پیدا کیااوراس پانی کے تکراؤمیں اتنی قوت کس نے رکھی ہے؟ بیکسی انسان کے بس

جس طرح ایک گنوار ، قمقمہ کے نورکواس کا نور مجھتا ہے ، لیکن مجھدار آ دمی کہرسکتا ہے کہ تقمہ کا خانہ زادنو رہیں ہے، یہ پاور ہاؤس کی مہربانی ہے، اگر چہ پاورد کھائی

اسی طرح انبیاء علیم السلام کہتے ہیں، جو حکماء ہیں کہ اس مخلوق کی طاقت ہے آ کے بڑھ کر بیتمام اشیاء پیدائس نے کسی ہیں؟ ہوا، پانی، کس طرح بنااور کس نے بنایا؟ بیرکہال سے آیا؟ جب اس جگہ پہنچو گے، تب حقیقت کھلے گی اور معلوم ہوگا کہ سیسارادهنداایک مخفی طاقت سے ہور ہاہے، اس طاقت وقدرت والے کو بتانے کے كَ يْ كُرِيمُ وَلِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّ سيرساراجهان چل رمام، عقل كى پرواز ومان تك نهيس ميسائنس وعقليات كا صرف اتناى كام ہے كەخداكى پيداكى ہوئى چيزوں كوايك جگہ جمع كر كے بيح طريقے سے جوڑ دے، باقی ان اشیاء کا پیدا کرنا، عناصرار بعد کا پیدا کرنا، سائنس کا کام نہیں، جہاں تک عقل کی طاقت ختم ہوجاتی ہے،اس سے آگے چلو، آخر مانناپڑے گا کہ خدا کی طافت موجود ہے، وہی کارساز ہے۔

مين ني يرايت برهي من و لله مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ" سیرجو پچھآ سان وزمین میں ہے،سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے،اس کارخانیہ ونیامیں

اس کے مالک کاالیامشحکم نظام چل رہاہے جوسوائے اس کے اور کوئی تو رہیں سکتا، انسان سجھتاہے کہ میں ہی سب کچھ کرر ہا ہوں، یہ سورج بھی ایک مثین ہے، شین انسان کی بنائی ہوئی تھس جاتی ہے لیکن میراللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے،مجال ہے جوا یک سیکنٹر کا بھی فرق ہوجائے ، ابتدائے آ فرینش سے اب تک کوئی فرق نہیں آیا ، اگرانسان بناتاتواس میں مرمت ہوا کرتی کہ کل آٹھ دن کیلئے سورج مرمت کے لئے جائے گا، یہ بھی ایک پرزہ ہے کہ سوچو بیآ فناب خور نہیں چل رہاہے، بلکہ اس کوکوئی چلار ہاہے،اس محکوم پر تیری نگاہ تکی اوراس کے حاکم سے غافل ہو گیا۔

ہاں انبیا علیہم السلام کے ذریعہ اس نظام کوتو ژکردکھایا جاتا ہے، وہ اس نظام کوختم کردیتے ہیں، تا کہ معلوم ہوجائے کہ بینظام ان کا خانہ زادنہیں ہے، ان کی خود کھ حقیقت نہیں ہے، یکوم ہے، یکسی اور کے ہاتھ اور طاقت کے زیر فرمان ہیں، چاند کے دولکڑے کئے، سورج حجیب کروایس آگیا اور حفرت ابراہیم علیہ السلام كى آگ كوتكم ديا" يانار كُونِي بَوْدًا وَ سَلامًا عَلْى إِبْرَاهِيْمَ" نظام بيب كه آگ جلايا كرتى ہے، مگر بينظام يہاں تو ژديا تا كەمعلوم ہوجائے كدان پراوركوئى قادر ب، يانى نے فرعون كور بويا" أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا" بياس كانظام تقامر حضرت موی علیہ السلام اوران کی قوم کیلئے اسی پانی نے راستہ دیا معلوم ہوا کہ پانی پرایک حاکم ضرورموجود ہے،حفرت جائی نے کہا ہے۔

هم اندر ز من ترا ز نیت که تو طفلی و خانه انگین است

بيسارا كارخانه اوركار وبارچل رہے ہيں تو كون چلار ہاہے؟ اس بات كوانبياء

بتلاتے ہیں،آج کل کے بوے بوے عقلنداس سے آ کے نہیں بوصے کہ رنگین قَمْمول ميں أُ مجھے ہوئے ہیں۔

خلق ہمہ اطفال ند جر مرد خدا نبی کریم ملیستی کی زندگی کا اصل مشن یمی ہے کہ آپ کواس جہان کے چلانے والے سے روشناس کرائیں، بیشک و نیاتر فی کررہی ہے، کرے گی اور ہردور میں تر قیاں ہوتی رہی ہیں، مادی ترقی اس وقت انتہائی عروج ہے، مگر نبی کر بم اللہ کا فرمانا ہے کہ مادیات ہی میں نہرہ جاؤ،آگے بڑھو،اس مادہ کوکون پیدا کرتا ہے؟ اس پائی میں رطوبت اور آگ میں سوزش کون پیدا کرتا ہے؟

انسان دو چیز سے مرکب ہے، روح اورجسم، اگرانسان میں روح ندر ہے تو سے ڈ ھانچہ ہے، اس کی حقیقت کچھ جیس ، زمین میں گاڑ دینے کے لائق ہے، دنیا اس مادہ میں ساراز ورلگار ہی ہے، جوفانی ہے، اور مادہ وجسم کے خالق سے الگ ہوگئے، نبی كريم علي نے آكراصل حقيقت كو بتاياكہ يد برق، بھاپ جوآپ كے سامنے ہے، بیان کے پیدا کرنے والے کے پیدا کرنے سے وجود میں آیا ہے۔ ر ہا کھانا پینا، سونا جا گنا، بیرتو جانور بھی کرتے ہیں، مادی جننی بھی ترقی کریں کے،اشنے ہی ہوشیار جانور ہوجا کیں گے۔

آدمیت کم و هم و پوست نیست آدمیت ج رضائے دوست نیست اونی کیڑا، جائے رہائش، یہی مقصد زندگی ہے تو گائے ، بھینس، بیل ہم سے زیادہ ادھر مائل ہیں، مادہ اور مادی ترقیات جس کا حاصل اس جسم کوآ رام دیناہے، اس کاخلاصه بدن کوآرام وینا،بدنی خواهشات کو بوراکرنا که وه بآسانی بوری ہو سکیں ، بیتوایک جانور ، بکری ، گھوڑ ابھی کرتا اور جیا ہتا ہے۔

انسان کیاہے؟ اس کونبی کر میم اللہ نے بتلایاہے، انہوں نے واقعی ایباتخفہ دیاہے جو کسی نے نہیں دیا، آج کل کی ترقی انسانی ترقی نہیں، حیوانی ترقی ہے، انسانی ترقی سے کداس مادے کو پیدا کرنے ،اس کو چلانے والے کو پیچانے ،جب نبی كريم الله تشريف لائے، انہوں نے انسانیت جنلائی، دنیا کو عوت دی، انسان کو واقعی انسان بنایا۔

مادیت کی بہت بوی دوڑیہ ہے کہ جاندمیں چلاجائے اور کہیں چلاجائے، لیکن اس سے اپناانجام تو معلوم نہیں ہوتا کہ میر ا آخرانجام کیا ہے؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ کہاں سے آیا اور کہاں جانا ہے؟ کھانا پینا ہی مقصد ہے، بیتو جانوروں کو بھی حاصل ہے، آپکوکارخانوں پرناز ہے، مگرخدائے تعالی نے ان جانوروں میں سے ایسے جانور ہیں کہان کوسوسورویے کی کمائی دےرکھی ہے،اس سےتم ٹویی بناتے اورسر پراوڑھتے ہو، جانوروں کومفت دیدی اورتم کوشکل سے ملتی ہے،اگرآپ کی زندگی کامقصد کھانا پیناہی ہے توجنگل میں جائے، آپ سے ان مقاصد میں چانوراچھی ہیں، کیونکہ ان جانوروں کے مکان دیکھ کرآپ مکان بناتے ہیں، ان کی ساخت د کير آپ ايجادات کرتے ہيں۔

شہدی مکھی چھتہ بناتی ہے،اس کو پیائش کرے دیکھا مسدس وخس خانے کئے، ہموار اور مکسال ہوتے ہیں، بڑے بڑے انجینٹروں کی تعمیر میں فرق آجاتا ہے، مر مکھی کے مخس کتنے سیح ہوتے ہیں! سواٹھنا بیٹھنا، مکان بنانا می توحیوانات

۱۵۸ مجالس اورملقوظات کاکام ہے، بیرانسان کی نہیں، جانوروں کی ترقی ہوگی، مادی تعلیم حیوانی تعلیم ہے،اصل تعلیم تو وہی ہے جسے رسول کر پم ایستے لیکرا ئے۔

تو انسان ہے، ہاتھی ، بیل ، بکری نہیں ہے اور ان کی ہیئت شکل وصورت جھے سے بالكل مختلف ہے، تو مخدوم كا ئنات ہے، توان سے أو پر دوسرى ہستى خالق كا ئنات كا خادم ہے،اس تكته كوتمام كلام ياك ميں بيان كياہے، بيد دنيا كے عام رفامروں كاطريقة نہيں ہے جومعمولى جزئى بہودى كوسامنے ركھ كركام كرتے ہيں، بي كريم علی وہ طریقہ لیکرآئے کہ اس کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا، آج دنیا ہے چین ہے، جرائم بڑھتے چلے جارہے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، دنیوی قوانین ٹوٹ جاتے ہیں اور جرائم باہرنگل جاتے ہیں، جتنی قانون سازی ترقی پہے، اتنی ہی جرائم کی تعدادیس روز بروزاضافه بوتاجار ہاہے، یہ قانون دراصل قانون ہی نہیں ہیں، ان جرائم کے انسداد کا صرف ایک ہی قانون ہے جسے اسلام کہتے ہیں، ورنه غيراسلام كاحال سامنے ہے

"مرض برطعتا كيا جول جول دوا كي" رسولِ کریم اللہ کی ایکرائے کہ خدا کو پہچانو ،اس کو مانو ،اس کو مان کراس کے بھیجے ہوئے احکام سے فائدہ اٹھاؤ۔ بیرنہ جھو کہ پورپ دہر میر پن اختیار کرکے ترقی کررہاہے، وہ ترقی کیا ترقی ہے کہ دل کوچین نصیب نہ ہو، ترقی کا ماحول توبیہ ہے کہ دل کوسکون واطمینان ملے اور وہی نہ ملاتو بیر کیا ترقی ہوئی ؟ زحمت ومشقت ہے اور پچھنیں، دیکھ لوکسی ملک کوچین نہیں ہے، خروشیف ہویا کینیڈی ہو، راحت وچین اگر ہے تو وہ صرف اسلام میں ہے، جاہے جاند چھوڑ کرآ سان میں چلے جائیں،راحت وسکون حضورا کرم ملیقیم کی تابعداری میں ملے گا،تمام حوادثات د ہر کیلئے رسول کر پیم الیستہ کا پیغام کافی ہے، ان ترقیوں میں بھی بھی چین وسکون نہیں ملے گا، ویکیر لوجب بھی رسول کریم علیہ کے اُصولوں کولوگوں نے اپنایا ہے، سکون وراحت میں رہے، جب چھوڑا، سکون سے محروم کردیا گیا، انسان ہی نهيں، درندوں اورمویشیوں کواطمینان ملا،حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ کے زمانے میں بھیڑیااور بکریاں ایک جگہ بیٹھی رہتی تھیں اور ایک دوسرے سے بالکل مطمئن تھے، چین اس کا نام ہے کہ ایک دوسرے سے کسی کو ایذاء نہ پہنچے، بیہ

اہلِ اسلام کی نگاہ میں مادیات کی قدرنہیں،اخلا قیات کی قدرہے، دیکھو حضرت عمرضی الله تعالی عند کے زمانے میں ایکے پاس مال غنیمت آیا،سونا، چاندی، جواہرات کا ڈھیرلگا ہوا تھا، مسجد نبوی کا محن بھرا ہوا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے سارے کاسار اتقسیم کردیاء اگر جمع کرتے توسونے کی دیوار کھڑی کر لیتے ،اس کی كوئى حقيقت نہيں مجھى، اس لئے تقريري اوركها كەامەلوگو! بيدالله كامال ہے،اس کاوہی مالک ہے، حب ضرورت تم لیجاؤ، نقذہے، آج کل کی طرح وعدہ کرکے چیک نہیں دیا گیا۔

آج کی دنیا جوہیرے جواہرات میں کھیلتی ہے اس ملک میں جا کردیکھو، وہ پیر کہدسکتے ہیں کہ ضرور تمندو! جتنی ضرورت ہے، لے جاؤ، ہر ملک والوں کا پیرحال ہوگا، کٹ مرینگے، بیمہذب دنیاقتل ہوجائے گے۔

حضرت عمر اعلان کرتے ہیں اورلوگوں میں سناٹاہے،غرباء حاجتمند بھی ہیں،مگر لینے والا کوئی آ گے نہیں بڑھتا، دوبارہ اعلان کیا، تیسری باراعلان کے بعد ایک نوجوان کہتا ہے: اے عمر! آپ نے کہدیا کہ لے لو، تمہار احق ہے، تو کیا ہم سب کے سامنے بے غیرت بن کراُٹھانے جا کیں ،آپ امین ہیں ،آپ کا کام ہے کہ خود پہنچا کیں، آپ کومعلوم ہونا جائے کہ ہماری کیا حاجات ہیں؟ آپ امیرالمؤمنین ہیں، آج کابادشاہ ہوتا توالیے شخص کو حکم عدولی کے الزام میں بھائسی دیدیتا، مگرحضرت عمررضی الله تعالیٰ عنه نے ساری رعیت کا جائز ہ لیا اور حاجتمندوں كے گھر پہنچايا، آخر يہ تہذيب كہال سے آئى؟ آپ سمجھے! يورے مجمع اور حضرت عمرتي اس تعلیم کااثر ہے۔

بیشک مادے کی جتنی ضرورت ہے،اے ضرورت کے مطابق کام میں لاؤ، کون روکتا ہے؟ میں اس سے غافل نہیں کرتا ،موافقت کرنا ضروری ہے ، اتنا کام

مسٹرگاندھی نے لکھاتھا کہ کائگریس کوجاہئے کہ ابوبکروعمر کی سی حکومت کرے۔ایک ہندوہوکر بیکہا کہ اس سے بہتر حکومت نہیں ہوسکتی ، ندان کے پاس بم تے، نہ اتنی آبادی تھی، اس لئے میں کہتا ہوں کہ فلاح و نیکی کی طرف آؤاخلاق حاصل کروء آخرت کی پکڑاور آخرت کی جوابد ہی سے ڈرو۔

انسان تو درندے بن گئے ،تم قانون بناؤ ،مگر چلانے والے درندے ہول تو وہ قانون کیے چل سکتا ہے؟ جب دل میں خدا کا خوف نہ ہوگا، قانون کیا کرے گا؟ نبی کریم ملی نے اس پرزور دیا کہ انسان ، انسان ہے ، جب بیرانسان بن جائے گا،امن وچین خود آجائے گا،انسان ہوتاوہی ہے جودوسرے کو ہاتھ اور زبان

امام غزالی رحمة الله عليه جن كو "ججة الاسلام" كہنا سي بها الله كا الله الله الله

کی حقانیت کے دلائل ہیں،اگراسلام میں کوئی کسر ہوتی تو غزالی ورازی اسلام

اے عزیز و! انسان ہونا تو بڑی چیز ہے، جانوروں کودیکھو، وہ نفع ہی پہنچاتے ہیں، گھوڑ اسواری دیتا ہے، گائے، بکری دودھ دیتی ہے، بیل بل چلاتا ہے، اُونٹ بوجھ اُٹھا تاہے،ان کا گوشت کھاتے ہیں،انکی کھال، ہڈی اُون سے نفع اُٹھاتے ہیں،زندہ ہوں تب نافع،مردہ ہوجائے تب بھی فائدہ مند۔

دوسری متم کے ایسے جانور ہیں جوانسان کونقصان پہنچاتے ہیں جیسے سانب، بچھو، درندے، کین ان سے پھر بھی نفع ہے،ان کے اجزاء بھی انسان کے کام آتے ہیں کیکن تیسری قتم کے وہ جانور ہیں کہ نہان سے نفع ہے نہ ضرر ہے جیسے حشرات الارض،ان کے تو نام بھی معلوم نہیں، کیچوے، مکوڑے، نہ ان سے نفع ہے نہ نقصان، مگرانسان کے کسی حیثیت سے کام ضرور آتے ہیں۔

ان جانوروں کوانسان نفع مند بنا تاہے،ان سے فائدہ اُٹھا تاہے مگر خودانسان جانور، درندہ بننے کی فکر میں ہے، اب ساری فکریہی سوار ہے کہ روثی، کیڑا، مکان ملے، کمیونزم کا خلاصہ یہی ہے، انبیاء کیہم السلام کہتے ہیں: یہتو ایک جانور کا کام ہے۔ انسان تووہ تھے،ان کوکہا جاتا ہے کہ سونا لےلومگرنہیں لیتے ،اوراب اس سونے کا ہونامعلوم ہوجائے توچوری کریں گے یاڈا کہ ڈالیں گے، قتل کردینگے، پیر تعلیمات ہی کااثر ہے،اگروہی اسلام کا قانون آجائے تو انسان،انسان بن جا کیں، پھر توانین کے بغیر چین آ جائے۔ آپ کی اس تعلیم میں جے مادی تعلیم کہاجائے،جب تک رائج رہے

گی ،انسان کوآ رام وچین نہیں ملے گا ، ماوہ ہی کی طرف نگاہ مرکوز ہوگئی ہے ، پھرکوئی ساافسرتبدیل کرو، چین نہیں آئے گا، بے چینی برستی چلی جائے گی۔

جو کھ آپ پڑھ رہے ہیں،مبارک ہو،مادیات میں لگو،مگراسے اپنی حد پررکھو، اور اس سے ایک قدم اور آ گے بھی پڑھو، وہ مختفریہ ہے کہ قر آن کی تلاوت كرو، الفاظ ہى كى كرو، اسے فرض ولازم كرلو، آج كل نئى روشنى نے تلاوت قرآن يرجمى ظلم كيا ہے،ان كوية تمجھاديا كەبغير معنى تمجھے رَشْخ سے كيافا ئدہ؟ الله كى كتاب کواور کتابوں پر قیاس نہ کرو، حقیقت کوہیں ہجھتے تو مان ہی لو، اس قر آن کے تو الفاظ میں بھی نُور ہے، اور معنی تک تو الفاظ ہی کے ذریعہ پہنچتے ہیں،آخران الفاظ نے کیساانقلاب عظیم پیدا کیا، کتنی فتوحات ہو کیں ہیں، آپ تلاوت کر کے دیکھیں، آپ کے دل میں ایک نور پیدا ہوگا ،سکون ہوگا۔

بینی کریم الله کالایا ہواتھ ہے، اتنا بھی غنیمت ہے کہ اسے جلسوں میں پڑھ لیتے ہیں،اس تعلیم کا اثریہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں، پھر تلاوت قرآن مجيدكرتے ہيں،اس نئ تعليم كااثريہ ہے كەنوبج سوكرا تھتے ہيں، پھر ڈان يراعة بين ، اگراتنا كام كرليا كه قرآن مجيد كى تلاوت آپ كرليا كرين توبي جلسه كامياب جلسة وكاءاب دعاكرتا مول\_

## ملقوظات

رمضان شريف كے بارے ميں مديث شريف ميں آيا ہے" صُفِدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَ مَوَدَةُ الْجِنِّ "سوسركش شياطين وجن قيد كئے جاتے ہيں، شتونگڑ نے ہيں، يہي ريشه دوانی کرتے ہیں۔ (١)...شيطان الجن قير موتى بين، شيطان الانس نبيس موت-

مديث من من ع: "فَتِحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَ غُلِّقَتُ أَبُوابُ النِّيرَانِ"

أبواب الجنة مرادأبواب الخيرين

بواب المجتَّدة مَقَامَ الرَّاحَةِ وَ الْأَمِن وَ الْتَحَيُّرَاتِ، وَ هَلَاهِ

اللَّنَّ الْجَنَّةَ مَقَامَ الرَّاحَةِ وَ الْأَمِن وَ الْمُرَادُ مِنْ تَغُلِيْقِ

أَبُوَابُ الْخَيْرِ مُوصِلَةٌ إِلَى الْجَنَّةِ، وَ الْمُرَادُ مِنْ تَغُلِيْقِ

أَبُوَابِ النِّيُرَانِ أَبُوَابُ الشَّرِّ، لِأَنَّهُنَّ مُوصِلَةٌ إِلَى النَّادِ.

اوراى كااثرے كه رمضان المبارك ميں مساجد نمازيوں سے بھرجاتى بين،

تلاوت كرنے كو جى چاہتا ہے اور ايا مى بنسبت معاصى بھى كم ہوجاتے بيں۔



## مجلس مبارک ۱۳۸۲ ه کیم دمضان الهبارک

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنوفزارہ کے ایک بدوعرب نے حضورا کرم اللہ کو ہدیہ میں ایک ناقہ دی، آپ نے قبول فرمالی، گرآپ کی عادتِ مبارک تھی کہ ہدیہ کی مکافات فرمایا کرتے تھے اور بیسٹت ہے کہ ہدیہ دینے والے کو کچھ نہ کچھ دیدیا جائے، ناپ تول کر پوراپورانہ دیں، کم وہیش ہوسکتا ہے، آخضرت اللہ نے اس بدوی کو کوئی ہدیہ دیا تو وہ ناراض ہوگیا، اس ہوسکتا ہے، آخضرت اللہ نے فرمایا کہ ہدیہ کے لینے دینے میں برابری نہیں ہوتی، ہاں توجہ برآ خضرت اللہ نے فرمایا کہ ہدیہ کے لینے دینے میں برابری نہیں ہوتی، ہاں توجہ اور خیال اس مودت کاحق ہے، اس کی ناراضگی دیکھ کرآپ نے فرمایا کہ آئندہ قبیلہ انصار، قریش، دوس اور تقیف ان چارقبیلوں سے ہدیہ قبول کیا کروں گا، یہ چاروں قبائل شرفاء شار ہوتے تھے اور مکافات میں تھوڑے ہدیہ کوخوشی سے قبول کرتے تھے، ناراض نہ ہوتے تھے، اس لئے ان کی تخصیص کی۔

بہرحال!مهدی إلیه انظارنہ کرے کہ جب اتنے ہدیے کا انظام ہوگا، تب دوں گا، جوخوشی سے دیناچاہے، دیدے اور مُهُدِی مکافات میں آنے کا انظارنہ کرے، آئے تو انکارنہ کرے، کیونکہ بطیبِ خاطر کوئی دے، توہدیہ قبول کرناست ہے، صدیث میں ہیں "تهادُو ا تَحَابُو ا "گویا ہدیہ دینا اور ہدیہ قبول کرنا دونوں باعثِ ثواب ہیں، جب قبول کرنا ثواب ہے تو انکار کرنا کیسے درست ہوسکتاہے؟ باعثِ ثواب ہیں، جب قبول کرنا ثواب ہے تو انکار کرنا کیسے درست ہوسکتاہے؟

لے لین کم از کم باعث برکت توہ، اس مدیث میں ہے کہ آئندہ کے لئے آ مخضرت علیق نے جارتبائل کے علاوہ ہدیہ لینے سے انکارکردیا، اس سے معلوم ہوا کہ عبادت غیر مقصودہ میں غلطی اور نساد شامل ہوجائے تو اسے چھوڑ دینا حیاہے، ترک کرنے میں کوئی گناہ نہ ہوگا ،اس لئے ولیمہ کی دعوت قبول کرناسقت ہے،لیکن ا گروہاں منکرات ہوں ، شرع کے خلاف کام ہوں ، تواس دعوتِ ولیمہ کوچھوڑ دینا چاہئے، بیشتران دعوتوں میں برعات ومنکرات شامل ہوگئی ہیں،اس لئے بید دعوت ہی قابلِ ترک ہیں۔

اسى طرح محفلِ ميلا دايك طاعت وكارثواب ہے،آپ كے حالات، عادات بیان کرناعین اسلام ہے، مگراس میں خرافات ہونے لگیس، گانا بجانا،عورتوں کا اجماع، موضوع روایات کاپڑھنا، جن کاپڑھنا اور سنناحرام ہے، کیونکہ حدیث میں ے ''مَنُ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ ''اس صديث سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی حدیثیں بیان کرنا اوران کاسننا دونوں گناہ ہیں، اور ناجا تز ہیں،اس لئے صحابہ وسلف کا طریقہ جہاں تک ہواہے وہ یہی کہ حدیث کے الفاظ نقل کرتے تھے،مفہوم اور معنی بیان کرنے کادستورنہیں تھا،اورالفاظ بھی بہت احتیاط کیماتھ فل کرتے تھے اور وجداس کی یہی وعیدہ۔

اب واعظ پیشہ وروں نے ٹھیکہ ہی لے رکھاہے کہ موضوع روایات ہی بیان كرتے ہيں،جب تك وہ گھڑى ہوئى روايات ندستاليں،ان كو مزا ہى نہيں آتا، كيونكدان كامقصدتو مجمع كوكر مانا موتاب-

بیآج کل جوشخ احمہ کے نام کا وصیت نامہ چھپ کرتقسیم ہور ہاہے، بیجھی ان ہی

موضوعات میں داخل ہے، اس سے ڈرناچاہئے، بچہ مرے گا، نقصان ہوجائے گا، پیسب لغوبات ہے، اور نیک کام تو کرنے ہی جا ہئیں، بھلا جوبات آپ نے يَقُظُه (ببيراري) ميں فرمائی ہے، اسکےخلاف خواب میں کیسے فرما سکتے ہیں؟ اس قسم کی جہالت کی باتوں سے گر مادینا ہی مقصود ہے، اور جاہل تو جہالت ہی کی با توں سے راضی ہوتے ہیں ،میلا دمیں بھی ناجا تزیا تیں شامل ہو گئیں ،اس لئے اسے روکدیا گیا ہے اور کھڑ ہے ہوکر درودوسلام پڑھنا ناجا ئزنہیں ہے، مگراس کوفرض قراردینا،جس کھڑے ہوکر پڑھنے کو اللہ نے واجب نہیں کیا،تم کون ہوکہ اسے واجب مجھو، اور اس پابندی سے کرنے کا حکم نہیں آیا، بیر پابندی کرنا گناہ ہے، پھراس سے صرف نام ونمود اور رونق کرانامقصودرہ گیا ہے،اس کئے وہ قابلِ ترک

تی کریم علی نے ہریہ قبول کرنے کوروک دیا،اس سے ایک شرعی قاعدہ ثابت ہوا کہ وہ کام فرض، واجب، سدت مؤکدہ ہیں ہے، متحب ہے، اس میں مفاسدشامل ہوجائیں توفرض وواجب کوباقی رکھ کران مفاسد کی اصلاح کی جاویکی،مثلًااذان کے اندر درود وسلام شامل کرلیا تو اذان ترک نہ کریں گے، بلکہ اصلاح كريں كے كه درودوسلام تمہارے اختيار ميں نہيں ہے، جہال تمہاراجي حابا، وہاں لگا دیا، ہمیں تو نبی کر بم اللہ کی اتباع کرنی ہے، اورلوگوں سے ان ہی کی التاع كرانى ہے نہ كہ ان كوچھوڑكران كے طريقہ كے خلاف اپنى التاع كرانى ہے،اس طرح نکاح مقصو دِشرعی ہے،اس میں رسوم ملالی جائیں گی تو نکاح کورک نە كرينگے، بلكەرسوم كى اصلاح كرينگے،سوستن مقصوده كوترك نەكرينگے۔ اب ہدیبی بیول کرناسٹن مقصودہ میں ہے ہیں ہے، عمر بھرندلو کیاحرج ہے؟ اس

### میں مفاسد ہوں گے، ترک کردیں گے۔

### حديث

پچھے انبیاء علیم السلام کے جوکلمات منقول ہیں، وہ پچھ باقی رہ گئے ہیں اور حضور اکرم اللہ کے زمانے تک آئے اورآپ کی زبان مبارک سے منقول ہوئے، ان میں سے ایک بات یہ ہے جسیا کہ رسولِ کریم اللہ نے فرمایا ہے کہ نبوت کے کلمات میں سے آفوڑ سے باقی رہ گئے ہیں، ان میں سے ایک بیکلمہ نبوت کے کلمات میں سے آفوڑ سے باقی رہ گئے ہیں، ان میں سے ایک بیکلمہ نبوذ کا ما اللہ تعقید نبیت فاصنع بما شیئت "جب تجھے حیانہ رہی توجو تیراجی چاہے کر، اس کے ظاہری معنی مراز ہیں ہیں کہ اجازت وی جارہی ہے، بلکہ تقصود ہے کہ حیا کروا یہی برائیوں سے روکتی ہے، جب حیا ہی نہ رہی تو اچھا برائی ول سے نکل جاتا ہے، اس لئے حیا کوروک رکھنے کا تھم دے رہے ہیں۔

### حديث

''اَلْإِيْمَانُ بِضُعٌ وَّسَبُعُونَ شُعْبَةً وَفِیْ دِوَايَةٍ ''سِتُّونَ '' شُعْبَة شَاخُ کو کہتے ہیں،ایمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں اور یہ سی ایک حدیث میں اکٹھی نہیں ملیں گی مختلف روایات میں متفرق بیان ہوئی ہیں،اس لئے بعض حضرات محد ثینؓ نے جہاں اس شعبۂ ایمان کا ذکر آیا ہے،ان احادیث کوایک جگہ جمع کردیا ہے۔

صحابہ وتابعین وسلف کو یہ باتیں سب زبانی یا دھیں،اب حالت یہ ہے کہ قرآن وحدیث کی خالص اصطلاحیں بھی یا زنہیں رہیں، پیسب ان جلسوں،جلوسوں کی برکت ہے،ان احادیث کو بہجاتی نے جمع کیا ہے۔ عربی کے نام ضرور لینا جا ہئیں، بران کامطلب سمجھادیں،اس زباندانی کی رَتْ نِي عَرْبِي كَاسْتِيانَاس مارا ہے، شكل تؤمسلم وغيرمسلم سب كى كيساں ہوہى گئى، اس عربی محاورے ہی سے مسلمان ہونا سمجھ لیتے ،اب نام بھی لیس کے توبیرا یم اے ہیں، بی اے، بی ٹی ہیں، عربی کے نام سے تو ایک نور پیدا ہوتا ہے، جتنااس سے دور ہوگا اتن ہی تحوست ہوگی۔

# أَفْضَلُهَا لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

اس کلمہ کا اصل مفہوم کا اعتقاد کرنا اصلِ ایمان ہے، ہاں اسکا کثرت سے ذكركرنابيا يمان كاشعبه ب، مديث ميل ب:

"أَفْضَلُ الذِكْرِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ" (مُحررسول التَّولَيْكَ ) بھی اسکے ساتھ ملا تارہے، لیکن اوّل بھی یہی کلمہ ہو، آخر بھی یہ ہی ہو، اور بیچے کو بھی ملے یہی کلمہ سکھلاؤ، پھرآخر میں بوقتِ مرگ ای کی تلقین کرو، حدیث میں ہے: " مَنُ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لَآ إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ "

اسلئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سوتے وفت آخر میں یہی کلمہ پڑھ کرسوئے اورجب بيدار ہوتو يهي كلمه پڑھے اورجا كنے كى دعا بھى پڑھ لے، ان كوجمع كرلينادرست ہے، آخرى كلمہ ہونے كے مطلب يہ ہے كہ اس كلمہ كوير ه كرمرنے والا خاموش پڑارہے،اگر بول جائے پھر پڑھ لے،مرنا تو اختیار میں نہیں ہے،اس لئے پڑھ لینے کے بعد خواہ زندہ رہا مگرآخری کلمہ یہی منہ سے بات نکلی ہو۔

البوزرعه رحمة الشعليه كاوفت آخر مواء توشا گردوں كوجع كيا اوران كے سامنے

ال حديث كي سند برهي ، پهركها:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لَآ إِلْـهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لَآ إِللَّهُ وَخَلَ النَّجَنَّةَ ،

بس اتنا کہتے ہی موت آگئ، باقی حدیث توشاید فرشتوں نے رپھی ہوگ، مگران کا خاتمہ آلا إلله إلا الله كر ہوا۔

حدیث شریف میں ہے: "جَدِّدُوۤ الِیُمَانَکُمُ بِقَوْلِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ،اس کامطلب بیہے کہ کمہ طیبہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔

### أَدُنَا هَا إِمَاطَةُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيُقِ

اُذی وہ ناگواربات جس سے تکلیف ہوجائے، ٹھوکرلگ جائے، کا نٹا چھ جائے، کا نچی ٹین، آگ،روڑا، پھر،ایسی چیزوں کوراستے سے ہٹادو، یہ ایمان کا دنی شعبہ ہے اور ''اَلْحَیَاءُ مِنَ الْإِیْمَانِ'' یہ درمیانی شعبہ ہے، جسکوحیانہیں،اس میں ایمان نہیں،اگر حیا ہوتی تو ایمان ہوتا، حیاعلامتِ ایمان ہے۔

ال حدیث میں تین شعبے بیان کئے ہیں، مگرامام بیمی نے متنقل ایک کتاب "شعب الإیمان" کھی ہے، ان کے علاوہ اور محدثین نے بھی الیم کتابیں کھی ہیں، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے بھی "فروع الإیمان" کے نام سے ایک کتاب مطالعہ کرنی ہوتو کسی عالم دیندار سے مشورہ کرکے مطالعہ کرنا جا ہے۔ اگر کوئی کتاب مطالعہ کرنی ہوتو کسی عالم دیندار سے مشورہ کرکے مطالعہ کرنا جا ہے۔

### حیا کی چھتمیں

ایک حیایہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے شرمائے، حیا کامقتصیٰ یہی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے جب ایسی بات ہوئی تواللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے

چھتے پھرتے تھے،اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم سے کہاں بھا گو گے؟ عرض کیا: بها كتانبين مول، حيا كرتامول، فرارنبين، حَيَاءً مِنْك.

دوسری حیاتقعیری ہے، کام جس طرح کرنا تھا، اسطرح وہ نہیں ہوا، اس پر بھی حیا آنی جائے۔ایک شخص نے ملنے کا وقت لیا، وقت ِمقررہ پر میں آبیٹا، مگروہ ہیں آئے، چار بج کاوفت دیا تھا، انظار میں پانچ نج گئے، آخرا نظار کر کے چلا گیا، پھردوسرے دن وہ تشریف لائے اور باتیں کرنے لگے،معذرت بھی نہیں کی، کہنے لگے: دلیی ٹائم ایساہی ہوتا ہے، منتظرنے کہا: ان کوحیانہیں ہے، لہذااس درواز ہے سے سید ھے نکل جاؤ ، تمہارے اندر حیانہیں ، تم انسان نہیں ہو، آ دمی کسی کام کاوعدہ كرے تو اس كاليفاء كرے، ورنہ اپني شرمندگي كا ظہاركرے، ورنہ توايمان و انسانیت کا نقاضا موجود نہیں۔

تیسری حیا کرم ہوتی ہے، لینی آدمی شرافت کی وجہ سے شرما تاہے، نہاس كاكوئى گناه ہے، نہكوتا ہى ہے، فقط كرامت نفس كى وجه سے حيا آتى ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہاسے آپ علیہ کا نکاح ہواتو ولیمہ کا کھانا کھانے کے بعد چندلوگوں نے لمبا کلام کرنا شروع کردیا اور وہیں جم کر بیٹھ گئے ، آیت ِ تجاب ابھی تک نازل نہ ہوئی تھی ، ورنہ آپ فر مادیتے کہ اب دیر ہوگئی ہے ، جاؤ! مگر حیا کی وجہ سے آپ نے ان سے پچھ ہیں کہا کسی سے میل ملا قات کرنی ہوتو فراغت کا وفت دریافت کرلواور چلے جاؤ،دوسرے کوگرانی سے بچاؤ، اس کوگرانی ہوتی ہے مگرشرافت نفس کی حیامانع ہے۔

حضرت میاں جی رحمة الله علیه نے لکھ کرلگار کھاتھا'' زیادہ دیر بیٹھ کراینا اور دوسرے کا وقت ضالع نہ سیجے" اگر کوئی کام نہ ہو، بیٹھنا ہی ہوتو مسجد میں تشبیح لے

كربينه جاؤ

جبوه حضرات بیٹے ہی رہے اور حضورا کرم اللہ حیاسے فرمانہ سکے تو آسان سے آیت اُتری ''وَ إِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا'' یعنی وعوت کھانے کے بعد جم کرنہ بیٹھو۔

آج کل ایک وعوت چلی ہے،ایک گھنٹہ پہلے جاؤ، پھردو گھنٹہ وعوت میں لگاؤ،ایک وعوت میں تین چار گھنٹے سے کم خرج نہیں ہوتے، گپ شپ لگی رہتی ہے، بیانسانوں کا کام ہے۔

چوقی حیاوہ ہے جوالی چیزوں کے کہنے سننے سے جومیاں ہیوی کے تعلقات میں ہوتی ہے، اظہار کرنے سے شرم آتی ہے، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے معقول ہے کہ ان کو مذی کثر ت سے آتی تھی، زوجہ سے ملاعبت کرتے وقت مذی آتی ہے، اس کا قانون معلوم نہیں تھا، اس کے نکلنے کے بعد شسل کرنا ہے یاوضو کافی ہے؟ اور سوال کرنا تھا آنحضرت آتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد تھے، خود بیمسئلہ پوچھے میں حیا آتی تھی، اس لئے دوسر سے صحابی حضرت مقدادرضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ تم پوچھآ و، چنا نچہ حضرت مقداد شنے دریافت کیا اور حضرت مقداد شنے دریافت کیا اور حضرت کے بعد سے انہوں نے کہا کہ تم پوچھآ و، چنا نچہ حضرت مقداد شنے دریافت کیا اور حضرت کی وہاں موجود رہے، آپ نے فرمایا کہ مذی مثل بیشا ب کے ہے، وضو ہے، اس کے بعد شسل واجب نہیں ہوتا، ہاں کیڑانا پاک ہوجاتا ہے، سوبدن اور کیڑا وہود وہوڈ الیں، اس کو حیا شرع کہتے ہیں، یہ بھی محمود ہے، بعض لوگ حق کے اظہار کو عام کرتے ہیں، غلط ہے۔

یا نچویں حیا اجلالی ہوتی ہے، کسی کو بڑا سمجھ کراس سے حیا آتی ہے جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے عکم کے انتظار میں پر سمیٹے جھکے کھڑے ہیں، ان پراللہ

تعالیٰ کے جلال کا غلبہے۔

چھٹی حیااستحقار ہوتی ہے کہ کسی چیز کو تقیر سمجھ کراس کے مانگنے سے حیا کرنا،
مثلاً حضرت موسی علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تھم دیا ہے کہ
مجھ سے مانگو، مگرا کیک ماشہ نمک کی حاجت ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر حق تعالیٰ
نے یہی فرمایا کہ آئے کا نمک اور بکری کا چارا بھی مجھ سے مانگو، وہ فی نفسہ تو
حقیر شے ہے مگرا سکے پیدا کرنے میں بڑی حکمت ہے، اس چیز کی حاجت پیدا
کرنے میں غایت درجہ کی عظیم حکمت ہے۔

### ملفوظات

فرمایا: اولادی طبعی شرعی ضرورت میں جس قدرایک پرخرج ہوگیا، اتناہرایک پرخرج کرناضروری نہیں، گر بیار ہوا، علاج میں خرچ ہوگیا، تعلیم پرخرچ ہوا، اب سب پر برابرخرچ کرناضروری نہیں ہے، یا جواولاد آئندہ بالغ ہوگی تو پھر مالداری رہے یا نہر رہے ، حالات بدل جا نمیں، اور ہرایک کی ضرور یات زندگی الگ الگ ہوتی ہیں، لہذاعر فاو عادہ جوضروریات زندگی تجھی جاتی ہیں، اس میں تسویه ضروری نہیں ہے، جس کو جیسی ضرورت پڑے، حب استطاعت پوری کردے، جہیزد یناسنت ہے، جس کو جیسی ضرورت پڑے، حب استطاعت پوری کردے، جہیزد یناسنت ہے، جس کو جیسی ضرورت پڑے، حب استطاعت پوری کردے، جہیزد یناسنت ہے، مگراب آمدنی گھٹ گئی، پہلے کی شادی پرآمدنی زیادہ تھی، اسے زیادہ و دیدیا، اب آئندہ اہتمام کرنا کہ اتناہی دیا جائے، ضروری نہیں، عرفی ضروریات میں بھی ہوست ہے، البتہ ہبہ کرے تو برابر ہبہ کرے۔

تسمست بالخسسير



